



· كلمطيب والق إلا الله "كقاف · يبلة قدم برها و بحرالله كي مدرة يكل

ن الله كابندول سے عجيب خطاب

٥ دوسرول كوتكليف سے بچاہيے

ن الله کے ولی کو تکلیف دینے پر اعلان جنگ

ن بحياني كوروكو ـ ورنه ....

ن سجدول کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ

و حيا كى هفاظت كرطريق

و وعظیم نعتیں اوران کی طرف سے غفلت

٠ كى نيكى كوهقيرمت سمجھو

o جنت اوردوز فیریرد سے بڑے ہوئے ہیں

• كون ساعمل" صدقة" ٢

الله المام حفرت تولانا منفق في المناع علية





# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

خطاب : في الاسلام صرَت موللنا مُفَتَّى عُمَّانَ عَيْنَ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْهِ الله عَلَيْنَ عَلَيْهِ الله

ضبط وترتيب : مولانامحرعبدالله مين صاحب التاذ باسدارالعام كراجي.

تاريخ اشاعت : مدائع

ناشر : ميمن اسلامك پياشرز

بااجتمام : محمشهودالحق كليانوى

جلد: ۲۱

حكومت بإكتان كالي رائش رجشر يشن نمبر

#### ملنے کے پتے

• ميمن اسلاك پيلشرز، كراچى \_: 97 54 920-0313

الله مكتبه معارف القرآن ، دارالعلوم كراجي ١٣ 🐞 بيت القرآن ، چيونكي ممني حيدرآباد

ادارة المعارف، دارالعلوم كراچى ١١٠ 🔹 كتيدرها ديه أردو بازار، لا بور

🔹 مكتبة العلوم ، سلام كتب ماركيث بنورى يا دُن كرا بي 🐞 كمتبه سيدا حمر شهبيد ، أردو بازار ، لا مور

• كتب فانداشرنيه، قاسم سينز أردو بازار كرابى • كتبدرشيديه، سركى رو ذكوئة

🐞 كتبه عمر قاروق، شاو فيصل كالوني ، نز وجامعه قاروتيه ، كراچي 🐞 دارالخلاص ، پشاور

کتبه اللید، می ان روز اکور الحک
 کتبه قاروتید متگوراسوات

# يبش لفظ

فيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمر تقى عثماني صاحب مظلهم

ٱلْحَمْدُ لِللهِ وَكَفِي وَسَلاَ مُرَعَلَى عِبَادِةِ الَّذِيثَ اصطَفَى اَمَا يَعُدُ!

اپ بعض بزرگوں کے ارشاد کی تغییل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصرکے بعد جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کرا پی میں اپ اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہرطبقہ خیال کے حضرات اورخوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد للداحقر کوذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کر نے اللہ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں، آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولا نا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے کچھ عرصے ہے احقر کے ان بیانات کو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعہ محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کوفائدہ بہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب غالباً سوسے زائد ہوگئ ہے۔ انہی میں سے کچھ کیسٹوں کی تقاریر مولا ناعبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمالیں، اوران کو

ان میں ہے بعض تقاریر پراحقر نے نظر ثانی بھی کی ہے۔ اور مولا ناموصوف نے ان پرایک مفیدکام ہے جی کیا ہے۔ اور مولا ناموصوف نے ان پرایک مفیدکام ہے جی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کردیے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئے ہے۔

اس كتاب كے مطالع كے وقت بيہ بات ذبان ميں رہنى چاہئے كہ يہ كوئى با قاعدہ تصنيف نہيں ہے، بلكہ تقريروں كى تلخيص ہے جوكيسٹوں كى مددسے تياركى گئ ہے، للہذااس كا اسلوب تحريرى نہيں بلكہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان كوان باتوں سے فائدہ پہنچ تو ميحض اللہ تعالى كا كرم ہے جس پر اللہ تعالى كا شكرا داكر تا چاہئے ، اورا گركوئى بات غير مفيد ہے، تو وہ يقينا احقركى كى غلطى يا كوتا ہى كى وجہ ہے ليكن الحمد لللہ ، ان بيانات كا مقصد تقرير برائے تقرير نہيں ، بلكہ سب سے پہلے اپنے آپ الحمد لللہ ، ان بيانات كا مقصد تقرير برائے تقرير نہيں ، بلكہ سب سے پہلے اپنے آپ

کواور پھرسامعین کواپنی اصلاح کی طرف متوجه کرناہے۔ دند بہ حرف ساختہ سرخوشم ، دند بہ نقش بستہ مشوشم نفسے بیادتومی زنم ، چہ عبارت و چہ معاینم

الله تعالی این فضل وکرم سے ان خطبات کوخوداحقر کی اور تمام قار کین کی اصلاح کاذریعہ بنا نمیں ، اوریہ مسب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ الله تعالی سے مزید دعاہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صله عطافر ما نمیں۔ آمین۔

### عسرض ناسشر

محترم قارئین کرام \_\_\_\_السلام کیم ورقمۃ اللہ و برکاۃ
الحمد لله ''اصلای خطبات'' کی اکیسویں جلد آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کررہ
ہیں \_جلد ۲۰ کی مقبولیت اورافادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے اس سلسلہ کو
جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی گئی کہ ای نام سے مزید اشاعت کی جائے اور اس سلسلے کو
آ گے جاری رکھا جائے ، اور اب الحمد للہ ، دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں بہت
کم عرصے کے اندر یہ جلد تیار ہوکر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں محترم جناب مولا نا
محمود اللہ میمن صاحب نے اپنی دوسری معروفیت کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا
قیمتی وقت نکالا ، اور دن رات کی انتھک محنت اور کوشش کر کے جلد اکیسویں کے لئے مواد
تیار کیا ، اللہ تعالی ان کی صحت اور عربی برکت عطافر مائے اور مزید آگے کام جاری رکھنے
تیار کیا ، اللہ تعالی ان کی صحت اور عربی برکت عطافر مائے اور مزید آگے کام جاری رکھنے

قار ئین کرام سے درخواست ہے کہ وہ اپنی دُعادُں میں ہمیں یا در تھیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام میں مزید صدق واخلاص نصیب فرمائی ۔اور اس کام کومزید بہتر کرکے پیش کرنے میں آسانی عطافر مادیں \_ آمین

کی تو فیق عطا فرمائے \_ آمین

نیزید که حضرت شیخ السلام دامت برکاتهم کیلئے دُعا وفر ما نمیں کداللہ کریم حضرت مظلم کا سایۂ عافیت وسلامت رکھیں ،اوران خطبات کا کا سایۂ عافیت وسلامت اوران خطبات کا مطالعہ کرنے والوں کوصد تی واخلاص ہے ان پڑمل کرنیکی تو فیق عطافر ما نمیں آمین ۔

آپ کی دُعادُن کاطالب سشیخ محمد مشہودالحق کلیانو ک

# اجمسالی فہسر امسلامی خطبات

| - | 4.  | 11    |   |
|---|-----|-------|---|
| r | 1:/ | بلدتم | 7 |
|   | /   |       |   |

| مغنبر | عنوان                                      |
|-------|--------------------------------------------|
| ro    | (١) كلمطيب لا إلة إلَّاللهُ"كة قاض         |
| m9    | (٢) دومرول كوتكليف ع بجائية                |
| ar    | (٣) بحیاتی کوروکو۔ورنہ                     |
| ۸۵    | (٣) حيا كي حفاظت كي طريق                   |
| 1+1   | (۵) سمى نيكى كوهقيرمت سمجھو                |
| ırı . | (١) كون ساعمل"صدق" ٢                       |
| irr   | (4) يبليقدم برهاؤ بعرالله كالمداآ ليكي     |
| 101   | (٨) الله كابندول ع عجيب خطاب               |
| arı   | (٩) الله كولكونكليف ديخ يراعلان جنگ        |
| 120   | (۱۰) سجدول کی کثرت الله کے قرب کاذریعہ     |
| , rii | (۱۱) دوظیم متیں اوران کی طرف سے غفلت       |
| rrı   | (۱۲) جنت اوردوز فی پریدے پڑے ہوئے ہیں      |
| rrı   | (۱۳) روش خیالی اور امام بخاری رحمة الشعلیه |
| ror   | (۱۳) عبادت مين اعتدال مونا ما ہے           |
| 141   | (١٥) تيكيول والاعمال                       |

# تفصيلي فهرست مضامين

| صخنبر | عتوان .                                              |
|-------|------------------------------------------------------|
| 70    | ﴿ كُلِّم طِيبُ لُا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ "كَ تَقَاضَى |
| 14    | ايمان كسرت ذا كدشع                                   |
| ۲۸    | ہرجگہ ایمان کے تقاضوں پر عمل ضروری ہے                |
| 19    | ایمان کے تین شعبوں کا ذکر                            |
| ۳.    | پهلاشعبه لا إله إلا الله "كبنا                       |
| rı    | غ وه خير                                             |
| ۳۱    | خيركايك چروا كاوا قعه                                |
| ٣٢    | حضور مل فالليام كالمخضر پيغام                        |
| ٣٣    | ایک مسلمان کے حقوق                                   |
| ٣٣    | تكوارول كےسائے ميں ہونے والى عبادت                   |
| ٣٣    | سيدھے جنت الفردوس ميں جاؤگے                          |
| 20    | بكريال واپس جيوڙ كرآؤ                                |
| ro    | حقوق العبادكي اتني رعايت                             |
| 24    | تم نہیں پہچانے ،لیکن میں پہچانتا ہوں                 |

| - |   |
|---|---|
| - | Ŀ |
| л | ı |

| ، صفحه بر  | عنوان                                     |
|------------|-------------------------------------------|
| r2         | يك مرتبها س كلمه كا اقرار كريج            |
| . 72       | یکلمهایک عهداورایک اقرار بے               |
| mA         | س کلمہ کے ذریعہ ساری مخلوقات کی نفی       |
| <b>r</b> 9 | اس کلمہ میں کن باتوں کا اقرار ہے؟         |
| m9         | مجھے میرا اللہ بچائے گا                   |
| ١٣١        | وہ خزانوں کوٹھکرا ڈے گا                   |
| mi         | حضرت عبدالله بن حذا فد ينافيقالينه        |
| rr         | تم مجھے اس انجام سے ڈراتے ہو؟             |
| rr         | کلمه کفر کہنا کب جائز ہے؟                 |
| 44         | اس وفت اس گناه کا ارتکاب کرلے             |
| L. L.      | كافركى بيشاني پر بوسه دينا                |
| 44         | دین نام ہے حدود کو پہچانے کا              |
| 0          | تم نے بیکام شریعت کی اتباع میں کیا        |
| 80         | الله كے تھم كے آ كے سرتىلىم خم كردو       |
| P.A        | كلمة 'لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ "كامطلب     |
| 82         | سب عافضل ذكر 'لَا إِلَهُ إِلَّاللَّهُ "   |
| MA         | حضرت مفتى محمد فيع صاحب بيسك كالتكيد كلام |

| A | ik. |  |
|---|-----|--|
| ū | ā   |  |
| 7 | П   |  |
|   |     |  |

| عنوان                                | صفحتمبر |
|--------------------------------------|---------|
| دوسروں کو تکلیف سے بچاہیے            | ۳۹      |
|                                      | ۵۱      |
| تے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا       | ٥٢      |
| شرت كالصل الاصول                     | or      |
| ۔ اوّل کی اہمیت                      | or      |
| موقع پرصف اوّل حچور دو               | 00      |
| دنیں پھلانگ کرآ گے مت جاؤ            | 00      |
| مان کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ        | 00      |
| روں کی دیواریں خراب کرنا             | ٥٥      |
| روں کے سامنے کا حصہ صاف رکھو         | PO      |
| ی بنتا ہوتو یہاں آئے                 | 04      |
| ل حسنه اور اعمال سيئه كي پيشي        | 04      |
| ن ساعمل حسنه اور کونساسیئه           | ٥٨      |
| وں کو تکلیف ہے بچا نا اعمال حسنہ ہے  | ۵۹      |
| جگہ گاڑی کھڑی کرنا اعمال سیئے میں ہے | ۵۹      |
| ا أنكريز كاوا قعه                    | ٧٠      |

| عنوان صفی نمبر  استر بحد کرنا ایذ او مسلم ہے  در معاشرت' ہمارے دین کا حصہ ہے  در معاشرت' ہمارے دین کا حصہ ہے  دو مروں کو تکلیف دینا گناہ کبرہ ہے  دو مروں کو تکلیف دینا گناہ کبرہ ہے  مام طور پر''حیاؤ' کا بیان کیوں؟  امل الاصول شعبہ''حیا'' کے بیان کیوں؟  امل الاصول شعبہ''حیا'' ہے  امل الاصول شعبہ''حیا'' ہے  امل الاصول شعبہ''حیا'' ہے  امل الاصول شعبہ' حیا' نئی تک گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| است بند کرنا ایذ اوسلم ہے  ''معاشرت' ہمارے دین کا حصہ ہے  رفع عاجت کے لئے جگہ کی تلاش  دوسروں کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے  تمہید  میں طور پر''حیاء'' کا بیان کیوں؟  میں اصل الاصول شعبہ''حیا'' ہے  اصل الاصول شعبہ''حیا'' ہے  امل الاصول شعبہ''حیا'' ہے  امل الاصول شعبہ''حیا'' ہے  امل الاصول شعبہ''حیا'' ہے  امل الاصول شعبہ' کیا ہے  امل الاصول شعبہ' کیا ہے  امل میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے  انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے  ایک صحاب کا واقعہ ہے  ایک میں اور کے اندر نماز پڑھے ہے  ایک محاب کا واقعہ ہے  ایک محاب کا اندر نماز پڑھے ہے  ایک محاب کا نماز میں پردہ کا اجتمام ہے  ایک مورت کی نماز میں پردہ کا اجتمام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مغنبر | عنوان                                        |
| ۱۹۳ (معاشرت میارے دین کا حصہ ہے دوسروں کو تکلیف دینا گناہ کیرہ ہے دوسروں کو تکلیف کی کوروکو ۔ ور نہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41    | سفر کے ساتھی کے بھی حقوق ہیں                 |
| رفع حاجت کے لئے جگہ کی تلاش دوسروں کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے دوسروں کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے  ہمپید | 44.   | واسته بند کرناایذاء مبلم ہے                  |
| روسروں کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے  10  11  12  14  14  15  16  17  17  18  19  19  10  10  10  10  10  10  10  10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45    | "معاشرت" ہمارے دین کا حصہ ہے                 |
| علی کوروکو ۔ ورنہ ۲۵  ۱۹۸ علی کوروکو ۔ ورنہ ۲۸  ۱۹۸ علی کور نے کا بیان کیوں؟  ۱۹۸ اصل الاصول شعبہ 'حیا'' ہے  جب ''حیا'' بی نکل گئی الاحلام کی الحاقیہ کا واقعہ ۔ امام تعبی کوری کی کھائے کا واقعہ انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا ۔ ۲۷  ۱۹۸ عورت گھر کے اندر نماز پڑھے ۔ ۲۵  عورت گھر کے اندر نماز پڑھے ۔ ۲۵  عورت کی نماز میں پردہ کا اہتمام ۔ ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44    | رفع حاجت کے لئے جگہ کی تلاش                  |
| متمہید اصطور پر' حیاء' کا بیان کیوں؟  اصل الاصول شعبہ' حیا' ' کا بیان کیوں؟  اصل الاصول شعبہ' حیا' ہے  جب' حیا' بی نکل گئی گئی کا واقعہ  امام تعینی پر کھنے کا واقعہ  انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا اللہ کا واقعہ  ' حیا' کے پیکر حصر ت عثمان غنی نگائی کا واقعہ  ایک صحابیہ کا واقعہ عورت گھر کے اندر نماز پڑھے کا حورت گھر کے اندر نماز پڑھے کا حورت کی نماز میں پردو کا اہتمام عورت کی نماز میں پردو کا اہتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400   | دوسروں کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے           |
| اصل الاصول شعبه ' حيا' کيول؟ اصل الاصول شعبه ' حيا' ہے جب ' حيا' بي نكل گئي جب ' حيا' بي نكل گئي امام تعبني الميلية كاوا تعب انسان ميں اور كتے بلي ميں كوئي فرق نہيں رہتا انسان ميں اور كتے بلي ميں كوئي فرق نہيں رہتا  د حيا'' كے پيكر حضر ت عثان غني الألاثيا ايك صحابيه كاوا تعب عور ت گھر كے اندر نماز پڑ ھے عور ت كي نماز ميں پردوكا اہتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40    | بے حیاتی کوروکو۔ورنہ                         |
| اصل الاصول شعبہ 'حیا'' ہے<br>جب''حیا'' بی نکل گئی<br>جب''حیا' بی نکل گئی<br>امام تعنبی میشاد کا واقعہ<br>امام تعنبی میشاد کا واقعہ<br>انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا<br>انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا<br>''حیا'' کے پیکر حصرت عثمان غنی مخاطفہ<br>ایک صحابیہ کا واقعہ<br>عورت گھر کے اندر نماز پڑھے<br>عورت کی نماز میں پردہ کا اہتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44    | محمييه                                       |
| جب ''حیا''بی نکل گئی<br>امام تعبنی پیشانه کا واقعہ<br>امام تعبنی پیشانه کا واقعہ<br>انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا<br>''حیا'' کے پیکر حضرت عثمان غنی ڈگائیئ<br>''حیا'' کے پیکر حضرت عثمان غنی ڈگائیئ<br>ایک صحابیہ کا واقعہ<br>عورت گھر کے اندر نماز پڑھے<br>عورت کی نماز میں پردہ کا اہتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NY.   | خاص طور پر "حیاء" کا بیان کیوں؟              |
| امام تعنی و کیفات کا واقعہ انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا  د' حیا'' کے پیکر حصرت عثمان غنی ذائین اللہ کا واقعہ ایک صحابیہ کا واقعہ عورت گھر کے اندر نماز پڑھے عورت کی نماز میں پردہ کا اہتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AF    | اصل الاصول شعبه 'حيا" ب                      |
| انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا  21  د' حیا'' کے پیکر حصرت عثمان غنی داللہ ہوں ۔  ایک صحابیہ کا واقعہ  عورت گھر کے اندر نماز پڑھے  عورت کی نماز میں پردہ کا اہتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79    |                                              |
| ' حیا'' کے پیکر حضرت عثمان عنی دافتہ<br>ایک صحابیہ کا واقعہ<br>ایک صحابیہ کا واقعہ<br>عورت گھر کے اندر نماز پڑھے<br>عورت کی نماز میں پردہ کا اہتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۷٠    | امام فعنبي وشطة كاوا قعه                     |
| ایک صحابیه کا واقعہ<br>عورت گھر کے اندر نماز پڑھے<br>عورت کی نماز میں پردہ کا اہتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۷۱    | انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا |
| عورت گھر کے اندر نماز پڑھے<br>عورت کی نماز میں پر دہ کا اہتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | " حیا" کے پیکر حضرت عثان غنی الثینا          |
| عورت کی نماز میں پردہ کا اہتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25    | ایک محابیه کا واقعه                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200   | عورت گھر کے اندر نماز پڑھے                   |
| مردول کی افضل صف کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20    |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27    | مردول کی افضل صف کوئی                        |

\*

| مغيبر | المن عنوان .                                    |
|-------|-------------------------------------------------|
| 24    | ،<br>نکاح کے ایجاب و تبول کے وقت عورت کی خاموثی |
| 44    | عورت کاغافل ہونااس کاحسن ہے                     |
| ۷۸    | آ ہستہ آ ہستہ پردہ اٹھ گیا                      |
| ۷9    | مغرب کے نقش قدم پرمت چلو                        |
| ۸۰    | بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ                   |
| ۸۰    | آج ماں باپ ایک بیٹی پرفخر کرنے لگے ہیں          |
| ΆI    | کو پیاولا دخمهاری عزت ا تاریخی                  |
| Ar    | رندم پکز کردو کے                                |
| ٨٣    | عام بدكاري كاارتكاب                             |
| 1     | 'حیا''کو بچانے کی فکر کرو                       |
| AA    | حیا کی حفاظت کے طریقے                           |
| 14    |                                                 |
| ۸۸    | م طور پر''حیاء'' کا بیان کیوں؟                  |
| A9    | نانی فطرت میں ''حیا'' موجود ہے                  |
| A9    | ں باپ بچے کو یہودی اور نصر انی بنادیے ہیں       |
| 9.    | ت آدم طالنا نے پتول سے بدن و حانینا شروع کردیا  |
| 91    | کے تحفظ کے بے شارورواز ہے                       |
|       |                                                 |

| صرت   | عنوان                                        |
|-------|----------------------------------------------|
|       |                                              |
| 91    | ا پئ نگاہیں پنجی رکھو                        |
| 95    | آیک نظرانیان کو بہت دور تک لے جاتی ہے        |
| 91-   | میں جاروں طرف ہے حملہ کروں گا                |
| 900   | حضرت ڈاکٹرعبدالخی صاحب اور نگاہ کی حفاظت     |
| 90    | ا بن نگاه اور دل کی حفاظت کرلو               |
| 90    | كفاركي حيال                                  |
| 94    | كافرون كالمقصد                               |
| 97    | حضرت ابوعبيده بن جراح اللغظ كى فراست         |
| 91    | آ تکے بڑی نعمت ہے                            |
| 99    | مچر حلاوت ایمانی عطافر ماتے ہیں              |
| 99    | آ تھے کی حفاظت کے لئے ہمت سے کام لو          |
| 1 • • | خلاصه                                        |
| 1+1   | كسى نيكي كوحقيرمت مجھو                       |
| 101   | حضرت ابوذ رغفاري يلفن                        |
| ١٥١٨  | خندہ پیشانی ہے ملنا نیکی ہے                  |
| •0    | العدد الماندل مان المالية كم عرب يرتبهم      |
| ٠۵    | الشرتعالي دونوں كورجمت كى نگاہ ہے ديكھتے ہيں |
|       |                                              |

| مغنبر | عنوان                                    |
|-------|------------------------------------------|
|       | - ( 1 )                                  |
| 1+4   | مسى نيك كام كوحقير مجھ كرمت جھوڑ و       |
| 1.4   | عمل وہ ہے جوان کو پہندا آجائے            |
| 1.7   | کتے کو پانی پلانے پرمغفرت                |
| 1-9   | حضرت شاه عبدالرحيم د بلوى مينيه كاوا قعه |
| 110   | حفرت شاہ صاحب عضافت کا کتے ہے مکالمہ     |
| 111   | اور کتا او پرے گزر کیا                   |
| 111   | کے کوگندے تالے سے نکال دیا               |
| iir   | کتے کے ذریعے کم عطا کرنا                 |
| 1112  | حضرت سفیان توری مید کی بخشش              |
| 110   | كسى انسان كوحقيرمت مجمو                  |
| 111   | كسي نيكي كوحقيرمت مجهو                   |
| 110   | ممسى كناه كوبهى حقيرمت مجھو              |
| 110   | بير گناه صغيره به يا كبيره               |
| 114   | ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھنچتا ہے         |
| 112   | الله والے کی دعوت کے اثرات               |
| 111   | المارے دل ساہ ہو چکے ہیں                 |
| 119   | ایک درخت هٹاوینے پرمغفرت                 |
| 11.   | سیا بمان کا ادنی شعبہ ہے                 |
|       |                                          |

| صفحتبر | عثوان                                          |
|--------|------------------------------------------------|
|        |                                                |
| Iri    | کون ساعمل "صدقه" ہے                            |
| 144    | جم کے ہر جوڑ پرایک صدقہ                        |
| 144    | ب شارا ممال صدقه بی                            |
| 110    | بيسب اعمال معدقه بين                           |
| 110    | امر بالمعروف اورنبي عن المنكر فرض عين بي       |
| Iry    | يەمدة كى بى                                    |
| Iry    | دونفل تمام صدقات کی طرف سے کافی ہیں            |
| 172    | محلوق کی خدمت کرنا مجمی نیک کام ہے             |
| IFA    | اہے آپ کوخادم مجھو                             |
| IrA    | حضرت تمانوي وكمينة مرض وفات                    |
| 149    | وہ لجات زندگی کس کام کے                        |
| 1100   | زندگی کے کسی مرسلے پر خدمت کومت چھوڑو          |
| 1100   | حضرت مولا نامظفر حسين كاندهلوى وينطقه كاوا قعه |
| IPT    | حضرت مفتى محرشفيع صاحب بمنطقة كاوا قعه         |
| irr    | الله تعالیٰ نے کوئی فرشتہ بھیج دیا             |
| الدلم  | حضرت شيخ الهند بميلية كاواقعه                  |
|        |                                                |

| صغخبر  | عنوان                                     |
|--------|-------------------------------------------|
|        |                                           |
| 184    | حضرت مليد مسيد كا دوسراوا تعه             |
| IMA    | حعزت مفتى عزيز الرحن صاحب وينهيؤ كاوا قعه |
| IMA    | ایک اور حدیث                              |
| 114    | بيسب اعمال مجى مندقد بين                  |
| 1149   | مسجد كي طرف المصنے والے قدم صدقہ ہیں      |
| 1000   | ایک اور صدیث                              |
| 10.4   | جائز جنسي تعلقات صدقه بين                 |
| ורו    | مرف زاویهٔ نگاه بدلنے کی ضرورت ہے         |
| ساما ا | ہلے قدم بڑھاؤ پھراللہ کی مددآ لیگی        |
| ורץ    | مدیث تدی                                  |
| IMA    | الله ك قريب آنے كى مثال                   |
| 182    | یے بشارت ہے                               |
| 182    | بندہ اپنے جھے کا کام کرتا ہے یانہیں       |
| IMA    | روز انہ سے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیان کرلو |
| IMA    | صبح کویدآیت پڑھا کرو                      |
| 16.4   | روزانه عزم تازه کرو                       |
|        |                                           |

| 16.4  |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| مر يو | عنبان .                                 |
|       |                                         |
| 101   | الله كابندول سے عجیب خطاب               |
| 100   | مديث قدى كامطلب؟                        |
| 161   | میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا ہے    |
| 100   | الله تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو         |
| 100   | تم بھی ظلم سے اجتناب کرو                |
| 164   | مجھے ہدایت مانگو ، ہدایت دول گا         |
| POI   | ہر کام کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع   |
| 104   | کھانا مجھ سے طلب کرویس دوں گا           |
| 101   | دسترخوان اٹھاتے وقت دعا                 |
| 109   | لباس جھے سے مانگویس دوں گا              |
| 109   | مجھ ہے مغرفت طلب کرو میں دوں گا         |
| 14+   | تم مجھے نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے   |
| 14.   | تم میری سلطنت میں اضافہ نبیں کر سکتے    |
| ודו   | تم میری سلطنت میں کی نہیں کر سکتے       |
| 144   | میری ملکیت میں ذرہ برابر کی نہیں آئے گی |
| 144   | وزاب کی صورت میں اپنے آپ کو ملامت کرتا  |
|       |                                         |

| صفحمبر | عنوان                                  |
|--------|----------------------------------------|
| ١٧٣    | بہت ادب کے ساتھ بیرجدیث ساتے           |
| וארי   | اہل شام کے لئے سب سے اشرف حدیث         |
| arı    | اللہ کے ولی کو تکلیف دینے پر اعلان جنگ |
| 17.2   | مديث قدى كيا ہے؟                       |
| 'API   | اس سے اعلانِ جنگ ہے                    |
| AFI    | الله ہے دشمنی پراعلانِ جنگ کیوں نہیں؟  |
| 179    | کوئی شیر کے بیچے کو چھیڑے تو           |
| 179    | الله تعالیٰ اپنی ذات میں بے نیاز ہیں   |
| 14.    | فرائض ہے تقرب حاصل ہوتا ہے             |
| 14.    | وہ مخص سیدھا جنت میں جائے گا           |
| 141    | میں اس ہے محبت کرنے لگوں گا            |
| 141    | میں اس کے کان ، زبان ، آنکھ بن جاؤں گا |
| 128    | میں اس کے کان ، زبان ، آنکھ بن جاؤں گا |
| 127    | وہ کام ہوں کے جووہ چاہیں گے            |
| 124    | نوافل کومعمولات میں شامل کرلیں         |
| 124    | نفلی عبادت انر جی اور طاقت ہے .        |
| 1      |                                        |

| صفحمر | عنوان                                              |
|-------|----------------------------------------------------|
| 120   | سجدوں کی کثر ت اللہ کے قرب کا ذریعہ                |
| 141   |                                                    |
|       | غه اسلام کی چبلی یو نیورشی<br>مرده منابع میشده این |
| 141   | ن کا صرف ایک مشغله تھا                             |
| 149   | کئی کئی دن کے فاقے گزرجاتے                         |
| 1/4   | تفرت ابو ہریر ہ ڈاٹنئے کا حسانِ عظیم               |
| 1/4   | نضور سائن الملیم کے خادم ہونے کی حیثیت سے          |
| 1/1   | تھے ہے گھ فر مائش کرو                              |
| 171   | نت میں آپ کا ساتھ مانگنا ہوں                       |
| IAP . | مار ہے مقاصد کی جان ما تک کی                       |
| IAT   | مجھے اور پچھ بیس جائے<br>م                         |
| ١٨٣   | كثرت يجود سے ميرى مددكرو                           |
| IAT   | ننها د عا کام نہیں دیتی                            |
| ۱۸۳   | ید عائبیں ، بلکہ مذاق ہے                           |
| ۱۸۵   | ز رگوں کی دعا تمیں بھی کا رآ مذہبیں ہوتیں          |
| ١٨۵   | ر ندا بوطالب جہنم میں نہ جاتے                      |
| IAY   | ب لوگ مسلمان ہوجاتے                                |

| المد تعدان قاری دائی مسلمان ہوگئے کے کہ تاہوگا المحد اللہ تعدان قاری دائی مسلمان ہوگئے کے کہ تاہوگا المحد ا |           |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| الله تعلیم کی کھر کا ہوگا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صفحة نمبر | عنوان                                     |
| ارزووک ہے جنت نہیں ملاکرتی موسف مدالیئے کوگناہ کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف بھا گے اور از وں کی طرف بھا گے میرے بس میں اتنا ہی تھا گا ہم کرو مقرت مولا نا مظفر حسین کا ندھلو کی بڑا ہذیبیہ خصے کا کام کرو موسکتی ہے معالیٰ مولائی بڑا ہو کتی ہے معالیٰ موسلی میں مجر نہیں جا سکتا ہو گا ہے ہو گا کہ د یا اوضو نیماز پڑھنے کا کہ د یا وضو نیماز پڑھنے کا کہ د یا وضو نیماز پڑھنے کا کہ د یا وضو نیماز پڑھنے کا کہد د یا وضو نیماز پڑھنے کا کہد د یا وضو نیماز پڑھنے کا کہد د یا وضو نیماز کی بن گئے وقتہ نماز کی بن کی بن گئے وقتہ نماز کی بن کی بن گئے وقتہ نماز کی بن کی بن گئے  | 11/4      | حضرت سلمان فارسی دانشهٔ مسلمان ہو گئے     |
| الله تعالیٰ کی طرف رجوع الله الله تعالیٰ کی طرف رجوع الله تعالیٰ کی طرف رجوع الله الله تعالیٰ کی طرف رجوع الله الله الله تعالیٰ کی طرف بھا گے الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114       | تمهبيں بھی کچھ کرنا ہو گا                 |
| اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھا گے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · IAA     | آرزوؤں سے جنت نہیں ملاکرتی                |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/4       | حضرت بوسف ماليام كوگناه كى دعوت           |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/4       | الله تعالیٰ کی طرف رجوع                   |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 19+     | در داز وں کی طرف بھا گے                   |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19+       | میرے بس میں اتنائی تھا                    |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191       | تم اپنے ھے کا کام کرو                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195       | حضرت مولانا مظفر حسين كاندهلوى جمة الذبيه |
| ا المال الم | 195       | خان صاحب کے ذریعہ مجد آباد ہوسکتی ہے      |
| آ پ مسجد جلے جایا کریں<br>۱۹۵<br>آپ نے بلاوضونماز پڑھنے کا کہددیا<br>وضونیں ، بلکہ سل کر کے جا<br>ان جو قتہ نمازی بن گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191"      | بستی کے سب لوگ نمازی بن جائیں گے          |
| ا پ نے بلاوضونماز پڑھنے کا کہددیا<br>وضونہیں، بلکہ مسل کر کے جا<br>وضونہیں، بلکہ مسل کر کے جا<br>ابنے وقتہ نمازی بن گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 196       | ، میں مسجد نہیں جا سکتا                   |
| وضونہیں، بلکہ منسل کر کے جا<br>اینچ وقتہ نمازی بن گئے گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 190       | آ پمسجد چلے جایا کریں                     |
| ینځ وقته نمازی بن گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190       | آپ نے بلاوضونماز پڑھنے کا کہددیا          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194       | وضونہیں ، بلکہ شسل کر کے جا               |
| احازت دیے کے بعد وہ رومجی رہاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194       | ی وقته نمازی بن گئے                       |
| • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194       | اجازت دیئے کے بعدوہ روبھی رہاہے           |

| w |   |  |
|---|---|--|
| Т | • |  |

| صفحة نمر | عنوان                                        |
|----------|----------------------------------------------|
| 191      | ماز کی کثر ت جنت کے حصول کا ذریعہ            |
| 199      | 'نوافل''الله کی محبت کاحق ہے                 |
| 199      | شاء کے ساتھ تہجد پڑھ لیا کرو                 |
| r        | عوڑی دیر کے لئے بستر پر بیٹھ جاؤ             |
| r+1      | شراق کی نضیلت                                |
| r.r      | باشت اورادا بین کے نوافل                     |
| r•r      | ملاة الحاجة كے ذريعه الله كي طرف             |
| 4+4      | عِده كرواور جارے قريب آجاؤ                   |
| r+r      | بایک سجده جے تو گرال مجھتا ہے                |
| ۲۰۴      | بدے کی حالت میں بیددعا تھیں مانگو<br>·       |
| r • 0    | واب کے بیان کے وقت دعا                       |
| r•4      | يك صحافي كالعجيب خواب                        |
| r + Z    | رخت کے الفاظ سے حضور مان اللہ عاکر رہے تھے . |
| r+4      | ومروں کے الفاظ کواپٹی دعاؤں میں شامل کرلو    |
| r • A    | ئيب وغريب دعا                                |
| r•9      | جدے کی حالت میں وعا کرنا                     |
| r + 9    | ں حدیث ہے دوسبق ملے                          |

| صفحة نمبر | عنوان                                  |
|-----------|----------------------------------------|
| ۲1۰       | آپ سب حضرات سجده تلاوت کرلیں           |
| 1751      | دوظيم نعمتيں اور ان کی طرف سے غفلت     |
| P1  P-    | مدیث کا ترجمہ                          |
| rim       | صحت کی طرف سے دھوکہ                    |
| rir       | آج میرے اندر طاقت ہے                   |
| 710       | الجمي تو آنگھيں ڪول دينا ہوں           |
| riy       | جوطاعت ہو سکے اس کو کر گزرو            |
| 112       | فرصت کی نعمت                           |
| 112       | بعد میں اس کی قدر معلوم ہو گی          |
| riz       | اس وقت ایک ایک منٹ فتیتی معلوم ہوتا ہے |
| ria       | مونت ایک لمحہ کے لئے مؤخر نہیں ہوگی    |
| . 119     | ہم مہلت دے چکے                         |
| r19       | ا يک لمحه ميں تم جنت ميں پہنچ سکتے ہو  |
| 441       | جنت اور دوزخ پر پردے پڑے ہوئے ہیں .    |
| rrm       | جنت اور دوزخ پر کونے پر دے؟            |
| rrr       | بید نیاامتحان کا گھر ہے                |

| - | 4 |
|---|---|
|   | 7 |
| 7 |   |

|        | 17                                                 |
|--------|----------------------------------------------------|
| صفيتبر | عنوان                                              |
| rra    | ر جهنی ط د ا د ا                                   |
|        | بدراستہ جہنم کی طرف جارہا ہے                       |
| 775    | بدراسته جنت کی طرف جار ہاہے                        |
| 774    | خواہشات ِنفس کے دھوکہ میں نہ پڑو                   |
| 772    | بيه عادت ختم كرو                                   |
| 772    | صرف عمل انسان کے ساتھ جائے گا                      |
| PPA    | یہ سب تنہیں تنہا جھوڑ کر جارہے ہیں                 |
| 777    | اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل ہے ہم             |
| . ۲۲۹  | بچھسامان آ کے بھیج دو                              |
| rmi    | روش خیالی اورامام بخاری جیشالله                    |
| 44.6   | تمهيد                                              |
| 444    | عنوان باب                                          |
| rro.   | ا مام بخاری میشد اور سیح بخاری کو بیمقام کیسے ملا؟ |
| 727    | كتاب التوحيد آخر ميس كيون لا في مني ؟              |
| r=2    | عقیده ہرز مانے میں ایک رہا                         |
| 44.4   | فلسفول کی آئکھ مچولی                               |
| ۲r.    | روش خيالي                                          |

| 44 | 44 |
|----|----|
| -  | т. |
|    |    |

| صفحمبر      | عنوان                                |
|-------------|--------------------------------------|
| ו<br>י<br>י | روش خیال ہر دور میں پیدا ہوئے        |
| r~r         | خبر دار!ان کی طرف مت جانا            |
| <b>100</b>  | نيوش كانظريها ورمرسيداحمد خان        |
| ter         | دین حقائق تبدیل نہیں ہوتے            |
| rra         | كون ساعمل كام آئے گا؟                |
| rr2         | بولنے میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے |
| rra         | تشريح كلمات                          |
| rra         | محبوب کلیے                           |
| 701         | خثیت طالب علم کی آخری منزل           |
| ror         | عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے          |
| raa         | تمهيد                                |
| ray         | عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے          |
| roy         | وہ کام کروجوطانت کےمطابق ہو          |
| 102         | شہرت کی غرض سے عبادت بے کار ہے       |
| ron         | اخلاص رخصت ہوگیا                     |
| ran         | دور کعت ہزار رکعت ہے بہتر ہیں        |

|--|

| صفحة نمبر | عنوان                                      |
|-----------|--------------------------------------------|
| 109       | پندیده عمل میں مداومت والاعمل ہے           |
|           |                                            |
| 109       | مس کاعمل زیاده ایجا ہے؟                    |
| ry.       | کسی رہنما کی رہنمائی میں عمل کر ہے         |
| וצין      | نيكيول والے اعمال                          |
| 744       | تم اپنے گھر ہی میں رہو                     |
| 746       | آج کے دور میں معجد کی قربت بہتر ہے         |
| 240       | ہمت والے کومسجد کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں |
| 742       | دوررہے والانیکیوں میں اضافہ کررہاہے        |
| 742       | لودااور درخت لگائے پراجروتواب              |
| AFY       | چوری ہونے پرصدقہ کا تواب                   |
| r49       | حضرت میال جی نور محمد مجاللة کا واقعه      |
| 749       | چوراورمیال جی میں بحث                      |
| r         | مجھے داستہ ہیں مل رہا ہے                   |
| 721       | الله کی رحمت بہانے دھونڈتی ہے              |
| 121       | و همل جس میں تو اب کی نیت کی ضرورت نہیں    |
|           |                                            |
|           |                                            |





## كلمطيب لرالة إلا الله "كنقاض

في الاسلام حضرت مولانا مُفْتَى حَبِّلَ مِقَى عَنْهَا فِي الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْمَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ









#### يشير الله الترخلن الترجيب

# كلمطيب لرالة إلَّاللهُ"كم عنقاض

ٱلْحَهْلُ لِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يُهْلِعِ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُ اَنْ وَاللهُ مُنَا وَسَنَلَا اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ اَنَّ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلَا مُحَلَّى اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ اَنَّ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلَانَا مُحَلَّى اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهِلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِينَا وَمَوْلَانَا مُحَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَسُولُهُ مَا كَثِيدًا اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيعًا كَثِيدًا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيعًا كَثِيدًا الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيعًا كَثِيرًا الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيعًا كَثِيدًا أَلَاهُ اللهُ وَاصْحَابِه وَالْمَالِكُونَ اللهُ وَاصْحَابِه وَالْمَالِكُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَاصْحَابِه وَالْمَالِكُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاصْحَابِه وَالْمَالِكُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاسْتُولُونَا اللهُ وَالْمُعَالِيهُ وَالْمُ اللّهُ اللهُ الله

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِيْمَانِ بِضُعُّ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً اَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اللهُ اللهُ وَاكْنَاهَا إمَاطَةُ الْإِذْى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِّنَ الْإِيْمَانِ .

(رياض الصالحين, باب في بيان كثرة طرق الخير، حديث نمبر ١٢٥) (صحيح مسلم، كتاب الايمان, باب بيان عدد شعب الايمان، حديث نمبر ٣٥)

#### ایمان کے ستر سے زائد شعبے

حضرت ابو ہریرۃ ڈاٹھڑ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدی ماٹھیلی ہے ارشاد فرمایا: ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں۔ یعنی ایمان کے تقاضے اور ایمان کے مطابق کرنے دالے اعمال سر سے ذاکہ ہیں ۔۔۔ سر کا عدد جب اہل عرب ہولتے ہے تو اس سے مرادسر کی گنتی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ''بہت زیادہ'' جیسے ہم بھی بعض اوقات اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سر مرتبہ کھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت سر مرتبہ کھی ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت مرتبہ یہ بات کہی۔ لبلذا سر کے عدد سے کٹر ت بیان کرنی مقصود ہوتی نے بہت مرتبہ یہ بات کہی۔ لبلذا سر کے عدد سے کٹر ت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے۔۔۔ اسلے علاء نے فر ما یا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان کے شعبے گنتی کے اعتباد سے سر ہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے شعبے ایمان کا حصہ ہیں۔ کے اعتباد سے سر ہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے شعبے ایمان کا حصہ ہیں۔ ایمان کے اعتباد کی ایک قعداد سر سے کہیں زیادہ ہادر وہ سب شعبے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر انسان کی ایک شعبے کو پر کر ہیڑے جانے اور وہ یہ جھے کہ میں مومن کامل ہوگیا۔ یہ بات ور صت نہیں۔

### ہرجگہ ایمان کے تقاضوں پر ممل ضروری ہے

مثلاً کی نے نماز پڑھنی شروع کردی یا مثلاً روزہ رکھنا شروع کردیا۔ یا عبادات
پر مل کرنا شروع کردیا تو وہ آ دمی ہے نہ سمجھے کہ بس میر اایمان کامل ہو گیا اوراب جھے پچھ
اور کرنے کی ضرورت نہیں ۔ مؤمن صرف مسجد میں اور صرف مصلے پر مؤمن نہیں ہوتا۔
بلکہ جس ونت وہ گھر میں بیٹھ کر گھر کے کام کر رہا ہے اس ونت بھی مومن ہوتا ہے۔ جس
وفت وہ بازار میں خرید وفر وخت کر رہا ہے اس ونت بھی مومن، جب دفتر میں کام
کر رہا ہے اس ونت بھی مومن، وہ تو ہر جگہ مومن ہے اور جب ہر جگہ مومن ہے تو پھر ہر

جگہ پرایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی اس کے لئے ضروری ہے۔ چاہے وہ عبادت ہو، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاقیات ہوں، جینے بھی زندگ کے شعبے ہیں۔ ان سب میں ایک مومن کا فرض ہے ہے کہ وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول سی فیلی ہے احکام کی بیروی کر ہے۔ اس کے توکوئی معنی نہیں کہ مجد میں آ کر توعبادت کر لی اور اللہ تعالیٰ کی بیروی کر ہے۔ اس کے توکوئی معنی نہیں کہ مجد میں آ کر توعبادت کر لی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر لیا۔ لیکن جب باز اربہ بچاتو اللہ کے بجائے شیطان کو مجد بنالیا۔ اس کو بید فکر نہیں کہ بیلقمہ جو میں کھار ہا ہوں، بیرطال کا لقمہ ہے، یا حرام کا لقمہ ہے۔ اور اپنے بیوی بچوں کو جو کھلا رہا ہوں، بیرحام کھلا رہا ہوں یا حلال کھلا رہا ہوں۔ اگر اس کی فکر اسکے دل میں نہ ہوتو اس کا ایمان کا مل نہیں۔

#### ایمان کے تین شعبوں کا ذکر

اس لئے آپ نے فرمایا کہ ایمان کو صرف نماز روز ہے میں محصور نہ کرلو۔ بلکہ
ایمان کے سر سے بھی زیادہ شعبے ہیں۔ ادران سب شعبوں پر ممل کرنا ایک مومن کامل

کے لئے ضروری ہے ۔ ان تمام شعبوں کا تو حضور اقدی مل ساتھ نے بیان نہیں فرمایا۔ لیکن اس حدیث میں حضور اقدی صلی ایک شعبے ذکر فرماد ہے ، یہ تین شعبے ذکر فرماد ہے ، یہ تین شعبے اس لئے ذکر فرماد ہے تاکہ ان شعبوں کی تھوڑی کی جھلک سامنے آجائے اور ان شعبوں کا تعارف ہوجائے کہ وہ کیا کیا شعبے ہیں جوائیان کے تقاضے کے لئے ضروری شعبوں کا تعارف ہوجائے کہ وہ کیا کیا شعبے ہیں جوائیان کے تقاضے کے لئے ضروری مشہور ہیں۔ امام بیہ تی ہو ہو کہ ان کے شعبوں کی شعبوں کی شرح ہے کہ ان کیان کے شعبوں کی شعبور کے کہ ان کیان کے شعبے کی مشہور کے کہ ان کیان کے شعبے کی شعبور کی شرح ہے کہ ان کیان کے شعبے کی مشہور کے کہ ان کیان کے شعبے کی شرح ہے کہ ان کیان کے شعبے کی سے کہ کا کیان کے شعبے کی سے کا کہ کیان کے شعب اللا کیان 'وہ در حقیقت ای حدیث کی شرح ہے کہ ان کیان کے شعب

کیا کیا ہیں؟ چنانچے انہوں نے قرآن وحدیث سے وہ سارے اعمال اس کتاب میں جع کردیئے ہیں کہ ایک مؤمن کو کیا کیا جمل کرنا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات نے ای موضوع پر کتا ہیں گھی ہیں۔

يهلاشعبه لاالة الله "كمنا

اس حدیث میں حضورا قدس مل علیہ نے خاص طور پر تین شعبے ذکر فر مادیے ، بہلاشعبہ بیان کرتے ہوئے فر مایا:

#### "أَفْضَلُهَا قَوْلُ "لَا إِلٰهَ إِلَّاللَّهُ"

یعن ایمان کے شعبول میں سب سے افضل شعبہ اور اعلیٰ در ہے کا شعبہ کلمہ اللہ جا آگر الله ان کہانے ، یعن تو حید کا افر اراور اعتراف کہ اس کا نتات میں اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، یہ وہ اقر ار ہے جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا ، اور یہ وہ اقر ار ہے کہ اگر ہے دل سے اس کی صحیح روح کے ساتھ انسان اپنالے تو اس کی بوری افر ار ہے کہ اگر ہے دل سے اس کی صحیح روح کے ساتھ انسان اپنالے تو اس کی بوری زندگی سنور جائے ۔ کیونکہ 'لا الله اِلّا الله ''ایسا کلمہ ہے کہ اس کے ذریعہ وہ انسان جو سر سال کا کا فر ہے اور وہ سے دل سے بیکلمہ پڑھ لتو اس وقت وہ مسلمان ہوگیا۔ یہ کلمہ انسان کو جہنم سے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ کلمہ انسان کو کفر سے ایمان میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ انسان کو اللہ کے مبغوض ہونے سے ذکال کر مجبوب بنادیتا ہے۔ ایک کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ انسان کو اللہ کے مبغوض ہونے سے ذکال کر مجبوب بنادیتا ہے۔ ایک

#### اعتراف اورا قرار کے گیا توسیدها جنت میں پہنچ گیا۔

#### غ وه خيبر

سیمبالغہ کی بات نہیں، بلکہ سپے واقعات ہیں کہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کواللہ تعالیٰ نے صرف اس کلمہ کی بدولت جنت میں پہنچاد یا اور جہنم سے نکال دیا \_ غزوہ خیرجس میں حضورا قدس سان اللہ اللہ نے یہود یوں پرحملہ کیا تھا، یہودی مسلمانوں کو پریشان کرتے رہتے تھے مسلمانوں کو تھم ہوا کہ ان پرحملہ کریں تو نبی کریم مان تھا کہ جا کہ ان پرحملہ کریں تو نبی کریم مان تھا کہ جا کہ کرام خوالئہ کو لے کرخیبر کے مقام پرتشریف لے گئے ۔ وہاں پران کے قلعوں کا محامہ کرایا، بالاً خراللہ تعالیٰ نے ان پرفتح عطافر مادی۔

#### خيبركے ايك چرواہے كاوا قعہ

غزوہ خیبر کے موقع پرجس وقت مسلمانوں نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، خیبر کا رہے والا ایک چرواہا بکریاں چارہا تھا۔جس کا نام اسود تھا۔ سیاہ فام تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ بکریاں چرانے کے لئے خیبر نے باہر آگیا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر نے یہاں پڑاؤڈالا ہوا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ جاکر دکھنا چاہیے کہ یہلوگ کون ہیں؟ اور کس لئے یہاں آئے ہیں۔ چنا نچہوہ بکریاں لے کرفیموں کے پاس بہنچ گیا۔ وہاں جاکر اس نے بوچھا کہ تمہارے سردار کون ہیں؟ صحابہ کرام بی فیاتی ہیں جو فلاں خیمہ کے صحابہ کرام بی فیاتی ہیں جو فلاں خیمہ کے سے سردار کون ہیں؟

اندر مقیم ہیں ،تم وہاں چلے جاؤے تمہاری ملاقات ہوجائے گی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کسی ملک کا بادشاہ یا کسی قبیلے کا سردار کسی معمولی خیصے میں مقیم ہواور کوئی معمولی چرواہا براہ راست ان سے جا کرمل لے \_\_\_ چنانچیاس چروا ہے نے کہا کہ تم محمولی چرواہا براہ راست ان سے جا کرمل لے \_\_\_ چنانچیاس چروا ہے نے کہا کہ تم محمولی خیمہ میں ہوگا اور وہ مجھ سے ملاقات کر لے گا۔ حوا ہو گا اور وہ مجھ سے ملاقات کر لے گا۔ حابہ کرام دفاق نے فرمایا کہ ہم مذاق نہیں کرر ہے ہیں۔ ہمارے مرداراور ہمارے آقا ایسے ہی ہیں۔ تم اگر ملنا چا ہے ہوتو ان کے پاس چلے جاؤ۔

#### حضور صالات البرم كالمخضر يبغام

وہ چرواہا چلا گیا اور جرائی کے عالم میں نی کریم ماہ ناہیے ہے خیمے میں داخل ہوگیا۔ وہاں جا کردیکھا تو نہ کوئی در بان ، نہ کوئی چوکیدار ، نہ کوئی رو کئے والا اور سرکار دو عالم ماہ ناہی ہوگیا ہے۔ جب پہلی مرتبہ چہرہ پر نظر عالمی کے ساتھ اس خیمے میں تشریف فرما ہیں۔ جب پہلی مرتبہ چہرہ پر نظر پڑی تو چہرہ دیکھ کردل کی دنیا بد لئے گئی۔ اس نے آ کر سوال کیا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ اور خیبر پر حملہ کیوں کیا ہے؟ نبی کریم ماہ ناہی ہے کہ اس کو بتایا کہ میرا پیغام یہ جات کا سات کا نات میں سوائے اللہ تعالی کے کوئی اور معبود نہیں ، البذاتم اس کے علاوہ کی کی عبادت نہ کرو، ای کوا پنا معبود قرار دو، یہ شرک کرنا چھوڑ دو \_\_\_ وہ چرواہا سکے سیدھا سادہ آدی تھا، سرکار دو عالم مان نیا ہے گئی زیارت اس ظرح اچا تک ہوئی اور آپ سیدھا سادہ آدی تھا، سرکار دو عالم مان نیا ہے گئی۔ کے سیکھات کان میں بڑے اور دل میں اثر گئے۔ اور دل کی دنیا بدلے گئی۔

#### ایک مسلمان کے حقوق

بھراس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں اور میں پیکمہ "أَشْهَدُ أَنْ لِآلِهُ إِلَّهُ اللهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَتَّدًا رَسُولُ اللهُ" يِرْ هُ لُول تُواس وقت میرے کیا حقوق ہو گئے؟ سرکار دو عالم ماہ ٹالیا بھے فرمایا کہ تمہارے حقوق میہ ہو نگے کہ ہم تہمیں سینے سے لگا تیں کے اورتم ہمارے بھائی بن جاؤ کے اور جوحقوق د دسرے تمام مسلمانوں کو حاصل ہیں، وہی حقوق تمہیں بھی حاصل ہو تگے \_\_اس جرواہے نے مجھی میرسو چا بھی نہیں تھا کہ می ملک کا بادشاہ اس سے میہ کیے کہ میں تمہیں سینے سے لگاؤں گا۔اس نے کہا کہ آپ استے بڑے ملک کے بادشاہ ہیں اور آپ مجھ ے ذاق کررہے ہیں؟ کیا آپ مجھے سینے سے لگا کی سے جبکہ میں ساہ فام ہوں، برصورت ہوں اور میرے بدن سے بد بواٹھ رہی ہے۔اس حالت میں آپ مجھے کیے سينه لگائي كي اوركس طرح آب مجھے اپنا جيسالمجھيں كے؟ سركار دوعالم مان اللہ نے فرمایا کہ اسلام وہ دین ہے کہ اسلام لانے کے بعد تمام انسان برابر ہوجاتے ہیں۔ کی کوکی پرفو قیت نہیں رہتی۔ہم واقعۃ جہیں سینے سے لگا کی گے ہم جو کہتے ہو كه ميراچره سياه ہے، ميں بدصورت ہول، ميراجم سياه ہے تو ميں اس بات كى گواہى دیتاہوں کہ جبتم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چرے کی سابی کوسفیدی سے بدل دیں گے۔اورتم جویہ کہدرہے ہوکہ میرےجم سے بد بواٹھ ر ہی ہے تو جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کوخوشبو وں سے میکادیں گے

#### تكواروں كے سائے ميں ہونے والى عبادت

جب یہ باتیں شیں تو چرواہے نے کہا کہ اگریہ بات بچ کہدرہے ہیں اور آپ اس کی گارنٹی لیتے ہیں تو پھر میں مسلمان ہوتا ہوں۔

#### اَشْهَانُ اللهِ اللهُ وَاشْهَانَ فَعَمَّدًا رَسُولُ الله

سے کہہ کروہ مسلمان ہوگیا \_\_ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تو نیق عطافر مادی \_\_ پھراس نے کہااب میں آپ کے تابع ہوں، جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا، بتا یے میں کیا کروں؟ سرکار دوعالم سائی الیے ہے نے فرما یا کہتم ایسے وقت میں مسلمان ہوئے ہو کہاں وقت نہ تو نماز کا وقت ہے کہ میں تم سے نماز پڑھواؤں ۔ نہ رمضان کا مہینہ ہے کہتم سے روزہ رکھواؤں، نہتم مالدار ہو کہتم سے زکوۃ دلواؤں ۔ اور جج تو اس وقت فرض ہی نہیں ہوا تھا \_\_ الہٰذااس وقت تو کی اور عبادت کا توموقع نہیں ہے ۔ البتداس وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہور ہی ہے جو تکواروں کے سائے میں اداکی جاتی ہے یعنی جہاد الہٰذاتی بھی جہاد میں شامل ہوجاؤ۔

#### سيد هے جنت الفردوس میں جاؤگے

اس نے کہا: یارسول الله منافظ آیا ہے، میں جہاد میں شامل تو ہوجا وک لیکن جب آ دمی جہاد میں شامل تو ہوجا وک لیکن جب آ دمی جہاد میں شامل ہوتا ہے تو دونوں ہی اختمال ہوتے ہیں یا غازی ہوگیا ، یا مرگیا ، اب اگر میں اس جہاد میں مرگیا تو میرا کیا انجام ہوگا؟ سرکار دوعالم منافظ آیا ہے فرمایا

کہ میں اس بات کی صانت دیتا ہوں کہ اگرتم اس جہاد میں کام آ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اس بات کی صانت دیتا ہوں کہ اگرتم اس جہاد میں کام آ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میل سے میل سے میل میں کے اور تمہار ہے جسم کی میں بینچو گے اور تمہار ہے جسم کی بد بوکوخوشبو سے بدل دیں گے۔

### بكريال واليس جيور كرآؤ

اس نے کہا کہ یارسول اللہ ساڑھ ایک میں سے کریاں لے کراآ یا ہوں، سے یہود یوں کی بھر یاں میرے پاس ہیں، ان کا کیا کروں؟ حضورا قدس ساڑھ ایک نے کہا کہ پہلے ان بھر یوں کو لے جا کر شہر کے اندر چھوڑ دو تا کہ سے بھر یاں اپنے گھروں میں چلی جا ان بھر یوں کو لے جا کر شہر کے اندر چھوڑ دو تا کہ سے بھر یاں اپنے گھروں میں جا ور بھی ہورہی ہوا ور یہود یوں کے ساتھ جنگ ہورہی ہوا ور جا اس جا تھی قبضہ کر لینا جا کر ہوتا میں بین، اور حالت جنگ میں تو کا فروں کا مال بھی قبضہ کر لینا جا کر ہوتا ہوتا میں بین یو دوا ہاوہ بھر یاں بطور امانت کے لے کر آیا تھا، اس لئے حضورا قدس مان میں ہیں نے یہ کھم دیا کہ پہلے جا کر رہے بگر یاں جھوڑ کر آؤ۔

#### حقوق العبادكي اتنى رعايت

یہ ہے ''حقوق العباد'' بندوں کے حقوق کہ عین حالت جنگ میں بھی اس بات
کوفر اموش نہیں فرما یا کہ یہ بندے کاحق ہے اور کس بندے کاحق ہے؟ بیاس بندے
کاحق ہے جس کی جان لینے کے لئے گئے ہوئے ہیں۔جس کے ساتھ لڑائی ہور ہی
ہے ، جس کے ساتھ جہاد ہور ہاہے ، جس پر حملہ کیا جار ہا ہے یہ ان بندوں کاحق

ہے۔اس کئے آپ نے فرمایا کہ پہلے میہ بیاں جھوڑ کر آؤ ،اس کے بعد جہاد میں شامل ہونا \_\_ چنافر میں شامل ہوتا \_\_ چنانچہوہ چرواہاوا پس گیااور بحریاں جھوڑ کروا پس آیااور آ کر جہاد میں شامل ہوگیا۔

## تم نہیں بہانے ، لیکن میں بہانتا ہوں

جب جہادتتم ہواتوسر کاردوعالم مان ٹالیج کامعمول تھا کہ جہاد کے تتم ہونے کے بعد جوحفرات زقمی ہوتے تھے، یاشہید ہوجاتے تھے ان کے معائنہ کے لئے تشریف لے جاتے تھے \_ حب معمول حضور اقدس مانشلیج معائنہ کے لئے تشریف لے گئے،آپ نے جاکرد یکھا کہ ایک جگہ برمحابہ کرام ٹنائی کا بچوم جمع ہے۔آپ نے ایک صاحب کی لاش نظر آرہی ہے اور اس کوہم میں ہے کوئی نہیں پہیا تا کہ بیکون ہیں؟ حضورا قدى مال تلكيز نے قريب جاكر ديكھا توفر ماياتم اس كۈبيس بېچائے ،كيكن ميں اس کو پیجانتا ہوں۔ بیروہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ کے رائے میں ایک سجدہ نہیں کیا، جس نے اللہ کے رائے میں ایک بیہ خرج نہیں کیا۔لیکن میری آئکھیں و کھے رہی ہیں كەاللەتغالى نے اس كوسىدھاجنت الفردوس ميس پہنچاد يا اور آپ نے فرمايا كەمىرى آ تکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک وعنبر سے عسل دیا جارہا ہے اوراس کے جسم کوخوشبوؤں سے مہکا یا جار ہاہے۔

## ایک مرتبهاس کلمه کاا قرار کر کیجئے

بہرحال، یہ کلمہ 'لا إلى الله ''الیاعجب وغریب کلمہ ہے کہ اگراس کلمہ کے پڑھنے کے بعد کے پڑھنے سے پہلے انسان مرجائے توجہم میں جائے گا اور اس کے پڑھنے کے بعد مرے تو اللہ تعالی اس کو جنت الفر دوس عطافر ماتے ہیں \_\_ اس کلمہ کی بدولت انسان ایک لمحہ میں کہاں ہی نی جاتا ہے۔ اس لئے حضور اقدس می نی ایک این این کے مرض وفات میں گئے اور ان سے فرما یا کہ خدا کے لئے ابوطالب کے پاس ان کے مرض وفات میں گئے اور ان سے فرما یا کہ خدا کے لئے ایک مرتبہ اس کلمہ 'لا الله گفتہ گل کہ شور کی الله ''کا اقر ارکر لیجئے آگے میں منسان کی رہنی تھا۔ اس لئے کلمہ پڑھنے کی منہ ان کے مقدر میں نہیں تھا۔ اس لئے کلمہ پڑھنے کی انتہا کی توفیق نہ ہوئی اور اقر ارکے بغیر دنیا سے چلے گئے اور حضور اقدس من انتہا کی انتہا کی مدد کے باوجودا یمان نصیب نہ ہوا۔

(صحيح بخارى كتاب الجنائن باب اذاقال المشر كو عند الموت" لَا اِلْهَ إِلَّا اللهُ" حديث لمبر ١٣١٠)

## يكلمهايك عهداورايك اقرارب

بہرحال، اب دیکھنے کی بات ہے کہ یہ کہ یہ کا کہ ہے جوایک لمحہ میں انسان کو کفر سے اسلام کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ جہنم سے جنت میں پہنچادیتا ہے، مبغوض سے مجبوب بنادیتا ہے کیا یہ کلمہ کوئی منتر ہے؟ کوئی جادو ہے کہ جس آ دمی نے یہ کلمہ پڑھا وہ فوراً جہنم پروف ہوگیا؟ \_\_\_\_ حقیقت میں یہ کلمہ منتر اور جادونہیں، بلکہ یہ کلمہ

پڑھے والے کی طرف سے ایک اقر اراور ایک عہد ہے کہ میں اس کا تنات میں اگر بات مانوں گاتو صرف اللہ کو معبود بات مانوں گا۔ اگر معبود مانوں گاتو صرف اللہ کو معبود مانوں گا۔ اور معبود مانے کا مطلب ہے ہے کہ میر ہے زدیک اطاعت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ، اس کے مقابلے میں میں کی کی بات نہیں مانوں گا، چاہے وہ میرا باہ ہو، یا میری مال ہو، یا میرا بیٹا ہو، یا میرا ورست ہو، یا میرا عزیز ہویا میر نے نفسانی جذبات آجا میں لیکن میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کی بات مانوں گا۔ بیا کہ اقر اراور معاہدہ ہے جو ایک انسان 'ورائے اللہ اللہ '' پڑھ کر کر تا ہے۔

## اس کلمہ کے ذریعہ ساری مخلوقات کی نفی

اور مرف زبان سے 'لا إله الله '' کهد ینا کافی نہیں، بلکدول سے اقرار کرنا اور دل سے تقدیق کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا ہے کہ یااللہ، میں نے آج سے ہر مخلوق سے اطاعت کا تعلق کا ٹ کر آپ کے ساتھ یہ تعلق جوڑ لیا ہے۔ 'دلا الله ''کے اندر نفی ہے اور عربی زبان کے قاعد سے کے لحاظ سے یہ 'دنفی جنس' ہے ، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ساری مخلوقات، ساری کا نئات کی نفی کررہا ہوں کہ وہ میر معبور نہیں ۔ وہ قابل اطاعت نہیں ، اصل قابل اطاعت قابل عبادت صرف اللہ میر معبور نہیں ۔ وہ قابل اطاعت نبیں ، اصل قابل اطاعت تابل عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ، میں اس کی بات مانوں گا اور اس کی عبادت کروں گا۔ یہ اصل اقرار ہے جوانیان کو اللہ کے مبغوض ہونے سے جوانیان کو جنٹ میں بہنچا دیتا ہے اور جوانیان کو اللہ کے مبغوض ہونے سے جوانیان کو جنٹ میں بہنچا دیتا ہے اور جوانیان کو اللہ کے مبغوض ہونے سے

نكال كرمحبوب بناديتا ہے اور بياقر ارانسان كوكفرے ايمان ميں لا تا ہے۔

## اس کلمه میں کن باتوں کا اقرار ہے؟

بہر حال، اس کلمہ میں اس بات کا اقرار ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہیں کردں گا اور اس بات کا بھی اقرار ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی پر بھر وسہ نہیں کروں گا۔ توکل اور بھر وسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کروں گا، کسی مخلوق پر نہیں کروں گا۔ اس بات کا اقرار ہے کہ جھے اللہ تعالیٰ کے سواکسی کا خوف نہیں ہوگا اور صحیح معنی میں محبت اللہ کے سواکسی ہوگا۔ رضا جو کی اور خوشنودی سوائے اللہ کے کسی اور کی مقصود نہیں ہوگا۔ ان سب باتوں کے مجموعہ کا نام '' تو حید' ہے۔ محض زبان سے کلمہ 'کرالے آلگر اللہ اللہ ایک مرتبہ پڑھ دینا تو حیدکا مقام پیدائیں کرتا۔

## مجھے میرااللہ بچائے گا

اور جب دل میں "توحید" ساجاتی ہے تو پھر پیرحالت ہوجاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدس سائن ایک درخت کے بنچے آرام فر مارہے سے، ایک دہمن چنچے سے حضورا قدس سائن ایک درخت کے بنچے آرام فر مارہے سے، ایک دہمن چنچے سے وہاں پہنچ گیا اور تکوار اٹھا کر حضور اقدس سائن ایک پر جملہ آور ہوا، اور کہا کہ اے محمد من اور کہا کہ اے محمد من اور ایک ایک من سائن ایک ہے گا؟ \_\_\_اس وقت سرکار دو عالم سائن ایک نہتے ہیں، اکیلے ہیں اور ایک دہمن حملہ آور ہے، اور وہ دہمن بوزیشن لئے کھڑا ہے اور ایک لحمہ میں آپ کا کام تمام کرسکتا ہے، لیکن اس وقت میں جو جملہ آپ کی کھڑا ہے اور ایک لحمہ میں آپ کا کام تمام کرسکتا ہے، لیکن اس وقت میں جو جملہ آپ کی

زبان مبارك برآتا ع، وهيه كه:

" مجھے میرااللہ بچائے گا''

لیعنی اگر الله تعالی کا مقدر کیا ہوا وقت آگیا تو پھر جھے کوئی نہیں بچاسکتا، اور اگر وہ وقت نہیں آیا تو پھرتم کیا، بلکہ ہزاروں افراد بھی تکوار لے کر آجا تیں تب بھی جھے کچھ نقصان نہیں بہنچاسکتے ہے۔ اصل مقام'' توحید'' کا کہ ڈراللہ کے سواکس کا نہیں، اور بھر وسہ اللہ کے علاوہ کسی پہیں۔

(صحيح بخارى, كتاب المفازى باب غزوه بنى المصطلق حديث نمبر ٢١٣٩)

وہ خزانوں کو تھکرادے گا۔

فيخ سعدى وزائدة فرماتے بين كه:

موحد چه درپائے ریزی زرش چه شمثیر هندی نبی برسرش امید وحراستش بناثد زکس امید وحراستش بناثد زکس برین ست بنیاد توحید وبس

(گلستان سعدی, بابهشتم در آداب صحبت، حکمت نمبر: ۱۰۳)

فرمایا کہ موحدوہ ہے کہ اس کے پاؤل پرسونے کے خزانے لاکر ڈھیر کردواور اس سے کہہ دو کہ بیخزانے تمہیں اس وقت ملیں گے جب تم اللہ تعالیٰ کے اس تھم کے خلاف بیکام کرلوتو وہ خزانوں کو تھکرادے گا۔ اس لئے کہ اس نے خزانوں کو اپنا معبود نہیں بنایا، بلکہ اللہ کو اپنا معبود بنایا ہے \_ اور اگرتم موحد کے سرپر تکوار سونت کر کھڑے ہوجاؤ کہ بیکام کر، درنہ تیرا کام تمام ہوتا ہے تواس دفت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے عکم کے خلاف کام نہیں کرے گا۔

#### حضرت عبداللد بن حذا فه مناشقال عنه

حضرت عبدالله بن حذافه وللثلاء ايك مشهور محالي بين \_حضرت فاروق اعظم ڈاٹیؤ نے ان کوایک جہاد کیلئے گشکر کا سیہ سالا ربنا کر کسی کا فریا دشاہ کے خلاف بھیجا۔ جب لرُائى ہوئى تومسلمان مغلوب ہو گئے۔ اور اس نے سارے محابہ كرام افاقیم كوكرفار كرليا \_ حضرت عبدالله بن حذافه الأفيز جواشكر كے سيه سالار تھے وہ بھی گرفتار ہو گئے اور سارے محابہ کرام ٹنائی بھی گرفتار ہو گئے۔ گرفتار کر کے اس نے اس بات پراصرار کیاتم اسلام کو چھوڑ دو، اور اگرتم میری بات نہیں مانو کے توتمہیں اذیت ناک موت کا نشانہ بنایا جائے گا\_\_\_ان صحابہ کرام جنافتہ کے دلوں میں ایمان پختہ ہوجاکا تھا۔انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسلام کونبیں چھوڑیں گے \_ پھراس نے ایک آگ جلوائی اوراس کے اوپرتیل کی بڑی کڑا ہی چڑھائی اور تیل کوخوب گرم کیا، جب وہ گرم ہوگیا تو ایک آدمی جو ان کے پاس قید تھا اس کو اس گرم تیل میں ڈال دیا\_\_\_ تاریخ میں لکھاہے کہ وہ تیل اتنا شدیدگرم تھا کہ جیسے ہی اس شخص کو ڈالا، اس کے ہاتھ یاؤں ای وفت فورا الگ ہو گئے \_ اس کے بعد اس بادشاہ نے حضرت عبدالله بن حذافه وللفيُّؤ ہے کہا کہ بھی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ الَّا یہ کہ توحید کے اقرار سے بازآ جاؤ۔

## تم مجھے اس انجام سے ڈراتے ہو؟

جب حضرت عبدالله بن حذافه رفائي نے بیم منظرد یکھاتو جواب میں فرما یا کہم
جھے اس انجام سے ڈراتے ہو؟ارے میں وہ خض ہوں کہ جب سے میں نے بی کریم
مان ہے کہ کا جلوہ دیکھا ہے،اس وقت سے ہر نماز کے بعد بیدعا کرتا ہوں کہ یااللہ، جھے
اس وقت تک دنیا سے نہا تھا ہے گا جب تک کہ میر ہے جم کا ایک ایک عضوا پ کے
راستے میں زخموں سے چور نہ ہوجائے ۔ تم جھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ تہمیں اس
کڑا ہی میں ڈال دول گا۔اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہوتو بیتو عین میری دعا کی قبولیت کا
وقت آگیا ہے ۔ اس بادشاہ نے بھی اپنی زندگی میں ایسا آ دی نہیں دیکھا تھا جو بیہ
ہوجائے ۔ اس کے دل پر اس بات کا رعب پڑا کہ شخص کس مقام پر ہے، کیا اس
کادل ہے، کیا اسکے جذبات ہیں، چنانچ اسکے دل میں کی کیوری آگئی۔
کادل ہے، کیا اسکے جذبات ہیں، چنانچ اسکے دل میں کی کیوری آگئی۔
کادل ہے، کیا اسکے جذبات ہیں، چنانچ اسکے دل میں کی کیوری آگئی۔
کادل ہے، کیا اسکے جذبات ہیں، چنانچ اسکے دل میں کی کیوری آگئی۔
کادل ہے، کیا اسکے جذبات ہیں، چنانچ اسکے دل میں کی کھردی آگئی۔

کادل ہے، کیا اسکے جذبات ہیں، چنانچ اسکے دل میں کی حدیث نمبر 1227)

## كلمه كفركهناكب جائز ہے؟

اس کافر بادشاہ نے کہا کہ اگرتم اپنے دین پراتے ڈٹے ہونے ہواوراس کو چھوڑ نائبیں چاہے تو چلو میں تمہارے ساتھ رعایت کرتا ہوں اور میں تم سے اس بات کا مطالبہ ہیں کرتا کہ ایمان چھوڑ دو۔البتہ اگرتم ایک کام کرلوتو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور آزاد کردوں گا۔حضرت عبداللہ بن حذافہ ڈٹائٹونے پوچھا کہ کیا کام؟اس نے کہا کہ

تم اورتمہارے سب ساتھی میری پیشانی کو بوسہ دیں۔ جو بوسہ دیتا جائے گا میں اس کو چھوڑ دول گا \_\_ اب کا فراور مشرک کی پیشانی کو بوسہ دینا، بیا کی عظمت اور تو قیر کے مشراد ف ہے \_\_ یہ صحابہ کرام دین کی حدود کو پیچائے والے تھے۔ وہ بیہ کہہ سکتے سے کہ تو کا فراور مشرک ہے، ہم تیری پیشانی پر کیوں بوسہ دیں، لیکن چونکہ شریعت کا صحم بیہ کہ اگر کوئی شخص تمہارے سنے پر تلوار رکھ کر بیہ کہ تم کا فر ہوجا و اور اپنی زبان سے کفر کا کلمہ نکا لوتو اس وقت کفر کا کلمہ ذبان سے نکالنا جائز ہوجا تا ہے۔ بشرطیکہ دلیان پر مطمئن ہو، لیکن اس وقت بھی افضل بیہ ہے کہ زبان سے کلمہ کفر نہ نکا لے اور حل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن اس وقت بھی افضل بیہ ہے کہ زبان سے کلمہ کفر نہ نکا لے اور حل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن اس وقت بھی افضل بیہ ہے کہ زبان سے کلمہ کفر نہ نکا لے اور حل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن اس وقت بھی افضل ہے ہے کہ زبان سے کلمہ کفر نہ نکا لے اور

#### اس ونت اس گناه کاار تکاب کرلے

لیکن اگر کوئی شخص تہہیں کی گناہ کے ارتکاب پر مجبور کرے، مثلاً یہ کے کہ تم شراب ہیو، ورنہ میں تہہیں قبل کردوں گا۔ یا مثلاً کے کہ سور کا گوشت کھا ؤ، ورنہ تہہیں قبل کردوں گا۔اس وقت میں شریعت کا تھم ہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے اس گناہ کا ارتکاب واجب ہوجا تا ہے، بلکہ اس وقت گناہ کا ارتکاب نہ کرنا حرام ہے۔اس لئے کہ اپنی جان کا حق ہے کہ اس کو بچائے اور اس گناہ کا ارتکاب کر لے۔ اگر نہیں کرے گاتو گناہ گار ہوگا۔

## كافركى پيشاني پر بوسه دينا

بہرحال، جب اس کافرباد شاہ نے بیکہاتھا کہ اپنادین چھوڑ دو، ورنہ ہمیں اس
کڑائی میں ڈال دوں گا، اس وقت افضل راستہ بہی تھا کہ جان دے دیتے اور کلمہ کفر
زبان سے نہ نکالتے \_ چنانچے صحابہ کرام شکائی نے کلمہ کفر ہمیں نکالا \_ لیکن جب اس
کافرباد شاہ نے بیکہا کہ میری پیشانی پر بوسہ دے دو تو تہ ہیں چھوڑ دیں گے تو کافر ک
نقطیم کرنا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دینا کفر نہیں، بلکہ گناہ ہے، اب شریعت کا تھم بیتھا
کہ اس بات کو مان لیا جائے \_ نہ بیہ کہ اس کی بات نہ مان کر اپنی جان کو اور اپنے
ساتھیوں کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے \_ چنانچے حضرت عبداللہ بن حذافہ ڈاٹنؤ
نے فرمایا کہ ہاں، جمھے بیہ منظور ہے میں بھی تنہاری پیشانی پر بوسہ دوں گا اور میرے
ساتھی بھی دیں گے۔

## دين نام ہے صدودکو بہيانے کا

در حقیقت دین نام ہے صدود کو پہچانے کا، یہ بیس کہ جب ایک جذب دل میں آئے یا تو اب اسکے نتیج میں شریعت کے دوسر سے پہلونظروں سے اوجھل ہو گئے مثلاً دل میں بیجذبہ آئیا کہ اللہ کے راستے میں جان دین ہے، چاہوہ جان دینا شریعت کے حکم کے مطابق نہ ہو \_ بیات درست نہیں۔ مصحیح بات بیہ کہ اللہ کے راستے میں جان دین ہو وہ بھی اللہ کے حمطابق دین ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے۔ اللہ کا اور شریعت کا حکم آن جائے کہ دین ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے۔ اللہ کے حکم کے حلاق دو جائے کہ کے حکم کے حک

ال وقت جان مت دوتواب ہیں دین، اس لئے کہ بیجان بھی بہت قیمتی ہے اور اللہ کا حکم بیہ کہ کہا بنی اس جان کی بھی حفاظت کرو۔

## تم نے بیکام شریعت کی اتباع میں کیا

بہر حال حضرت عبداللہ بن حذافہ دلائٹو نے اس کافر بادشاہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپ سب سائٹیوں ہے کہا کہ بوسہ دو۔ چنانچہ سب نے بوسہ دیا اور بوسہ دے کر پورے کشکر کو بچا کر مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے \_\_\_\_ ادھر جب حضر فاروق اعظم دلائٹو کو اطلاع ملی کہ بیروا قعہ پیش آیا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ دلائٹو اپ سائٹیوں کے سائٹھ والیس مدینہ آرہے ہیں تو حضرت فاروق اعظم دلائٹو صحابہ کرام دلائٹو کی جیست کو لے کران کے استقبال کے لئے مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور جب وہ لشکر جمعیت کو لے کران کے استقبال کے لئے مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور جب وہ لشکر کے مدینہ بہنچا تو حضرت فاروق اعظم دلائٹو نے حضرت عبداللہ بن حذافہ دلائٹو اور الشکر کے مدینہ بہنچا تو حضرت فاروق اعظم دلائٹو نے حضرت عبداللہ بن حذافہ دلائٹو اور الشکر کے مدینہ بہنچا تو حضرت فاروق اعظم دلائٹو نے حضرت بیا اور فر ما یا کہ چونکہ تم نے بیکا م شریعت کے حکم ایک ایک سائٹی کی پیشانی پر فور بوسہ دیا اور فر ما یا کہ چونکہ تم نے بیکا م شریعت کی اتباع میں کیا۔ اس لئے میں تمہاری پیشانی پر بوسہ دیتا ہوں۔

## الله كے مم كے آ كے سرتسليم فم كردو

یہ ہے کلمہ 'لا إللة إلّا الله '' كا تقاضه، اور یہ ہے'' توحید' كه جہاں الله تعالىٰ كا حكم آجائے تو وہاں جان كى بھى پرواہ نہيں۔\_\_\_اب ايك طرف تو اللہ كے

رائے میں شہادت حاصل کرنے کا اتنا شوق لگاہوا ہے کہ ہر نماز میں بیر دعاما نگ رہے ہیں کہ یااللہ میں شہید ہوجاؤں \_\_\_ جب شہادت کا موقع آیا تواللہ کے حکم کی خاطر شہادت کے اس موقع کو جھوڑ دیا کہ ہیں، اب مجھے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے \_ اس كا نام ہے" توحير" صرف زبان كلمة للرالة إلله الله "يره لينا کافی نہیں بلکہ درحقیقت ہے اس بات کا اقرار اورعہد ہے کہ اطاعت کسی کی نہیں كرول گا، سوائے اللہ كے عيادت كى كى نہيں كروں گا سوائے اللہ كے محبت كى ہے نہیں کروں گا سوائے اللہ کے لیعنی مخلوق میں ہے جس کسی ہے محبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ ہے ہوگی۔مثلاً ماں باپ سے محبت کرواس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیکن جہاں ماں باپ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں تعارض ہوجائے تو اس دنت الله تعالیٰ کی محبت کور جیج ہوگی ، ای طرح بیوی اور شو ہر سے محبت ہوتو وہ صرف الله کے لئے ہو،لیکن جہاں ان کی محبت کا اللہ تعالیٰ کی محبت سے تعارض ہوجائے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کور جے ہوگی۔

## كلم ألا إله إلا الله "كامطلب

اوركلُمْ 'لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ''كامطلب بيہ کُ 'لَا مَعْبُوْ دَالًا الله \_\_ لَا مَعْبُوْ دَالًا الله \_\_ لَا مَقْصُوْدَ إِلَّا الله \_\_ لَا مَوْجُوْدَ إِلَّا الله \_\_ لَا مَقْطُوْتِ إِلَّا الله \_\_ لَا مَقْطُوْتِ إِلَّا الله \_\_ لَا مَقْطُوْتِ إِلَّا الله \_\_ لَا مَقْطُونَ إِلَّا الله \_\_ لَا مَوْجُود مَعْبُونَ بِيلَ الله عَنْ مِيلَ مُونَى مُوجُود مَعْبُونَ بِيلَ الله عَنْ مِيلَ مُونَى مَعْبُونَ بِيلَ الله عَنْ مَعْبُونَ بِيلَ مَلُوبِ نَهِيلَ مُونَى وَاللهِ الله عَنْ مَعْبُونَ بِيلَ الله عَنْ مَعْبُونَ مَعْبُونَ وَاللهِ الله عَنْ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ وَاللهِ الله عَنْ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ وَاللهِ الله عَنْ مَعْبُونَ مَعْبُونَ وَاللهِ اللهُ عَنْ مَعْبُونَ مَعْبُونَ وَاللهِ اللهُ عَنْ مَعْبُونَ مَعْبُونَ وَاللهِ اللهُ عَنْ مَعْبُونَ وَاللهُ اللهُ عَنْ مَعْبُونَ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَعْبُونَ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ مَعْبُونَ وَاللهُ اللهُ عَنْ مُونَا وَاللهُ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ال

مدیث میں صنور اقدی من الله الله عنور اقدی من الله الله الله الله الله الله الله "كم ايمان كے تمام شعبوں میں افضل ترین شعبہ لا إللة إلا الله "م-

## سب سے افضل ذکر الله الله الله "

چونکہ یہ کلمہ اس عظیم اقر ار، اور عہد کی علامت ہے۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ تمام اذ کار میں سب سے افضل ذکر 'لا إله إللا اللهُ ''ہے، چنانچہ حدیث شریف میں حضور اقدس من شاکیج نے فرمایا:

#### ٱفْضَلُ الذِّ كُو 'لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ'

(ترمذی کتاب الدعوات باب ماجاءان دعوه المسلم مستجابه محدیث نمبر ۳۳۸۳)

اس کے کہ بیاتنا جامع ذکر ہے کہ اس میں سب پھھ آجا تا ہے ۔۔۔ اور بید بات کہ ایک مسلمان کے دل میں بیر بات بیٹے جائے کہ اللہ کے سواکوئی قابل اطاعت نہیں۔ اس کلمہ کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیر بات دل میں بٹھا دیتے ہیں، اس کئے بزرگ فرماتے ہیں کہ' لگر إللہ إلَّا الله ہُ'' کا ذکر کثرت سے کرو، چلتے پھرتے اللہ عظمہ ذبان پر ہو۔ جب زبان سے کثرت سے بید ذکر کرو گے تو اس کی اللہ عظمہ دنبان پر ہو۔ جب زبان سے کثرت سے بید ذکر کرو گے تو اس کی کہفیت دل کے اندر شقل ہوگی اور اس کلنہ کا نور اس کی برکات قلب کے اندر شقل ہوگی اور اس کلنہ کا نور اس کی برکات قلب کے اندر شقل ہوگی رنگ دیور کا بید اندر اپنا لے گا، اور جس دن تو حید کا بید رنگ دل میں ، دماغ میں ، عضاء میں ، جوارح میں سا گیا، اس دن دنیا کی تمام دولتیں رنگ دل میں ، دماغ میں ، اعضاء میں ، جوارح میں سا گیا، اس دن دنیا کی تمام دولتیں

الله تعالیٰ کی رضامندی کے آگے ہی نظر آئیں گی\_\_اس لئے ایمان کا سب سے افضل شعبہ کلم الله الله الله الله "كو رارديا-

## حضرت مفتى محدث صاحب وخالفة كالكيدكلام

اس کو حاصل کرنے کا راستہ ہے کہ آدی اس بات کوسوچتار ہے اور کٹرت

سے اس کلمہ کا ذکر کرتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالے۔
میں نے اپنے والد ما جد حضرت مفتی محرشفیع صاحب قدس اللہ سر ہ کود یکھا کہ ان کا تکیہ
کلام ہی ہے تھا' کر اللہ اللہ اگر اللہ '' چلتے پھرتے ہیں یہی پڑھتے رہتے اور با تیس کرنے
کے دوران بھی جب درمیان میں رکے تو فور اُ' کر اللہ اللہ '' پڑھتے ۔ اور زبان
سے جوکلہ نکل رہا ہے، اس کو بے حقیقت نہیں بھتا چاہیے۔ بیز بان دل کو درست کرنے
کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر زبان سے کشرت سے اس کا ذکر ہوتا رہے تو اللہ تعالی رفتہ رفتہ
اس کا رنگ دل کی طرف بھی منتقل فر مادیتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے نفتل وکرم سے ہم
سے کوان باتوں پڑل کرنے کی تو فیقی عطا فر مائے \_\_ آمین ۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِ انْ







# دوسروں کو تکلیف سے بچاہیے

شَخ الاسلام حضرَت مُولانا مُفَتَّى عَنَى إِنَّ عَلَيْهِا عَلَيْهِا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ضبط وترتیب مولا نامحر عبدالله میمن صاحب





ضبط وترتيب : مولانا محم عبدالله يمن

مقام : جامع معجد بيت المكرم كلشن ا قبال كرا بي -

# بِسْدِ الله الرِّحْنِ الرَّحِنِيدِ دوسروں کو تکلیف سے بجایے

ٱلْحَهُلُ لِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَّهُ لِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُ أَنْ وَاشْهَلُ أَنْ اللهُ وَاشْهَلُ أَنْ اللهُ وَمُلَا اللهُ وَحُلَمُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيّنَا وَمَوْلَا مَحَمَّا مُحَمَّا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْراً . امْا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْراً . امْا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْراً . امْا الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْراً . امْا اللهُ وَاصْحَابِه وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاصْحَابِه وَالْمَالِكُ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْراً . امْالْهُ اللهُ اللهُ وَاصْحَابِه وَالْمَالِهُ وَاسْتُولُوا اللهُ وَاصْدَالِهُ وَالْمُ لَلْهُ اللهُ اللّهُ اللهُه

عَنَ أَنِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلإِيُمَان بِضُعُّ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً اَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلهَ إِلَّا اللهُ وَ اَدْنَاهَا إِمَا طَهُ الْاَذْي عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيّا عُشُعُبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ :

(رياض الصالحين, باب في بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٢٥) (صحيح مسلم, كتاب الايمان, باب بيان عدد شعب الايمان, حديث نمبر ٣٥)

تمهييا

بزرگانِ محترم وبرادرانِ عزیز! گزشته جمعه کوال حدیث کی کچھ تشری کا بیان شروع کیا تھا، جوحدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث میں تین جملے ہیں۔ پہلے جملہ پر تفصیلی بیان الحمدلللہ بقد رِضرورت گزشته جمعه میں ہو چکا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کواس پر ممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

#### رائے ہے تکلیف دہ چیز کو ہٹادینا

ال حديث من دوسراجمله حضورا قدس مافيني في بيارشادفر مايا:

"وَ أَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذْى عَنِ الطَّرِيْقِ"

یعن ایمان کے سرے زائد شعبے ہیں، سب سے اعلیٰ شعبہ توکلمہ 'آلا إلهٔ الاُ اللهُ ''یعنی' توحید' ہے، اور ایمان کا سب سے اونیٰ شعبہ بیہ کہ رائے سے تکلیف کی چیز ہٹا دینا، مثلاً راسے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے۔ اور اندیشہ بیہ کہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی، مثلاً کوئی گندی چیز ہے، یا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے اور اندیشہ ہے کہ اس پراگر کسی کا پاول پڑا تو وہ پھسل کر گرجائے گا۔ یا آم کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اندیشہ ہے کہ اس پراگر کسی کا پاول پڑا تو وہ پھسل کر گرجائے گا۔ یا آم کا چھلکا پڑا ہوا ہے، ایسی چیز وں کوراسے سے ہٹادینا بھی ایمان کا اونیٰ ترین شعبہ ہے۔

#### معاشرت كااصل الاصول

اس سے درحقیقت اس طرف اشارہ فرمایا کہ دین صرف عقید سے اورعبادت کا نام نہیں بلکہ معاشرت بھی دین کا حصہ ہے۔ اور معاشرت کا اصل الاصول ہیہ کہ اپنی ذات سے کی دوسر سے کوادنی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ بس بیہ ہمعاشرت کا''اصل الاصول''اوراللہ تعالیٰ نے اس اصول کا اتنالحاظ رکھا ہے کہ کوئی حدثییں۔

#### صف اوّل کی اہمیت

آپ نے سنا ہوگا کہ افضل ترین نماز وہ ہے جوصفِ اول میں پڑھی جائے۔ اور اسکی اتنی ترغیب احادیث میں آئی ہے کہ ایک حدیث میں حضور اقدی سان ڈالیے ہے نے فرمایا اگر تہہیں بنہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو لوگ صفِ اول کو حاصل کرنے کے لئے اتنی تیزی ہے آگے بڑھیں کہ قرعدا ندازی کے سوا
کوئی راستہ ندر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضورا قدس سان اللہ این نے فرمایا:

"إِنَّ اللهَ وَمَلَا ثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْرَوَّلِ"

(ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها، باب فضل الصف المقدم: حديث نمبر: ٩٩٥)

کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے پہلی صف پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں \_ بیدوہ الفاظ ہیں جوقر آن کریم میں حضورا قدس ملی اللہ کے لئے استعمال ہوئے ہیں کہ:

''إنَّ اللهُ وَمَلَا يُكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِيِّ ''(سورة الاحزاب: ٥٦) اور حدیث شریف میں یہی الفاظ حضور اقدس سال اللہ اللہ اول والوں کے لئے استعال فرمائے ہیں کہ صفِ اول والوں پر اللہ اور اس کے ملائکہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔

اس موقع پرصف اوّل چھوڑ دو

ایک اور صدیث شریف میں آتاہے کہ

"كَانَيُصَلِّي عَلَى الصَّقْبِ الْإَوَّلِ ثَلَاثًا ، وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً"

(منن نسائي, كتاب الامامة باب فضل الصف الاول على الثاني: حديث نمبر: ١٨)

حضور اقدس مل التعلیج صف اوّل والوں کے لئے تین گنا زیادہ دعا ئیں کیا کرتے تھے۔ بہر حال!صفِ اول کو اتن عظیم نضیلت حاصل ہے لیکن دوسری حدیث میں حضورا قدس مل التعلیج نے یہ بھی فرمادیا:

مَنْ تَرَكَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ هَغَافَةً أَنْ يُؤْذِي مُسْلِبًا، فَصَلَّى فِي الصَّفِ اللَّهَ اللهُ المُّنَانِيَ أَوِ الثَّالِثِ اَضْعَفِ اللهُ لَهُ آجُرَ الصَّفِ الْأَوَّلِ. الصَّفِ الْأَوَّلِ.

(كنز العمال، كتاب الصلاة, النوع الثالث في تسوية الصفوف: حديث نمبر: ٢٠٩٣٣)

کہ اگر پہلی صف میں جانے سے تہمیں اندیشہ ہو کہ پہلی صف میں جولوگ پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں ان کو تکلیف پہنچ گی ، مثلاً وہ جگہ کم ہے اور ایک آ دمی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں حضور اقدس سائٹ ایک ہے فرما یا اس ونت میں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچانے کی خاطر پہلی صف کو چھوڑ دے گا میں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچانے کی خاطر پہلی صف کو چھوڑ دے گا تو اس کو صف اول میں نماز پڑھنے سے دگنا تو اب کو صف اول میں نماز پڑھنے سے دگنا تو اب میں گھڑا ہوجائے گا تو اس کو صف اول کی اتنی نصیلت بیان ہور ہی تھی اور کہاں تو صف اول کی اتنی نصیلت بیان ہور ہی تھی اور کہاں یہ صف اول کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لئے کہ تمہارے صف اول میں جانے سے اللہ کے ایک بندے کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ایک ایک جگہ پر حضور اقد س

## گردنیں بھلانگ کرآ گے مت جاؤ

چنانچدایک طرف یہ عم دیا کہ جمعہ کے دن نماز کے لئے جلدی مجدی طرف جا داور آئے ہے آئے بیٹھنے کی کوشش کرو۔اس لئے کہ امام سے جتنا قریب ہوگا اتی ہی فضیلت زیادہ ہوگی \_\_ لیکن دوسری طرف حکم بیہ ہے کہ لوگوں کی گردنیں بھلانگ کر آئے مت جاؤ۔ اس لئے کہ اگر گردنیں بھلانگ کرجاؤ گے تو جولوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی گردنیں بھلانگ کومنع فر مایا، حالانکہ آگے بڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ موجود ہے۔ایک ایک حکم میں حضور اقدس مان شریع نے اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ تہماری ذات سے کسی مسلمان کوادنی تکلیف نہ پہنچ۔

#### مسلمان کی حرمت بیت الله سے زیادہ

حضرت عبدالله بن مسعود والتنوز فرمات بي كدايك مرتبه مي ني كريم مالالتاليام

کے ساتھ طواف کررہاتھا، طواف کرتے حضور اقدس مان اللہ ہے بیت اللہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیت اللہ!

مَا أَطْيَبَكِ وَ أَطْيَبَ رِيْحَكِ مَا أَعْظَمَكِ وَ أَعْظَمَ حُرُمَتَكِ وَ الَّذِي مَا أَعْظَمَ حُرُمَتَكِ وَ الَّذِي مَا أَعْظَمُ عِنْكَ اللهِ حُرُمَةً مِنْك. نَفْسُ مُحَتَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرُمَةً الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْكَ اللهِ حُرُمَةً مِنْك. (ابن ماجة, كتاب الفنن, باب حرمة دم المومن وماله: حديث نمبر: ٣٩٣٢)

تو کتنی عظمت والا ہے، تو کتنی حرمت والا ہے، کتنے تقدی والا ہے، کین اس ذات کی تشم جس کے تبضہ میں محمد (مان اللہ اللہ کے بنا ورائلہ کے بنا دیا ہے ۔ ایک مسلمان کی جان ، اس کا مال ، اس کی عزت اورائلی آ بر واللہ کے بنز دیک تیری حرمت سے زیادہ حرمت والی ہے \_ اگر کوئی شخص کی مسلمان کی جان پر حملہ کر ہے ، یا اسکے مال پر حملہ کر ہے ، یا اسکی آبر و پر حملہ کر ہے تو وہ اس شخص سے بڑا مجرم ہے جو بیت اللہ پر حملہ کر سے البندادوس سے مسلمان کو تکلیف وہ چیز راستے میں بڑی ہوئی مسلمان کو تکلیف وہ چیز راستے میں بڑی ہوئی مسلمان کو ہمنانا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

## دوسرول کی د بواریس خراب کرنا

جب تکلیف دہ چیز کو ہٹا نا ایمان کا شعبہ ہے تو تکلیف دہ چیز کوراستے میں ڈالنا
کتنے بڑے گناہ کی بات ہوگی۔ گرافسوں یہ ہے کہ آئ ہم نے ان چیز وں کو دین سے
خارج کردیا ہے۔ بس نماز روز ہے کا نام دین رکھ لیا ہے۔ باتی یہ جو چیزیں ہیں ان کا
ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں رہا، پڑھے لکھے، مجھ دار، نمازی، صف اول میں حاضر
ہونے والے ،گرا بی زندگی میں لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتے \_\_\_
اب آج کل لوگ دیواروں پرمختلف نعرے لکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے دیواریں کالی

ہور ہی ہیں \_ یا دیواروں پر مختلف اشتہارات جبیاں کئے جارہے ہیں۔جس شخص کی وہ یوار ہے وہ اس کی مکیت ہے۔اب اس کی مرضی کے بغیراس کی دیوار کواستعمال کرنا، چاہے وہ کی دین اشتہار کے لئے ہی کیوں نہ ہواور دوسرے کی چیز کواسکی رضامندی اور اسکی اجازت کے بغیر استعمال کرنا چوری ہے۔ یہ ڈا کہ ہے اور یہ ایسا ہی گناہ ہے جوری کرنا اور ڈا کہ ڈالنا گناہ ہے۔ آج پوری قوم اس کام میں جتلا ہے اور دین کا مام لینے والے جتلا ہیں۔

#### گھروں کے سامنے کا حصہ صاف رکھو

ای طرح راستوں میں کچرااور گھر کے کچرے کی تھیلیاں بھینک دی جاتی ہیں اور کسی کواس بات کا احساس ہی نہیں کہ بیکوئی گناہ کا کام ہور ہاہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ دمیو پہلی 'اور بلدیہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہور ہی ہے۔ ارک یہ بیسب سرکار دوعالم منی شاہیج کے بتائے ہوئے قوانین ہیں جن کی خلاف ورزی ہور ہی ہور ہی ہور ہی ہے۔ اس لئے کہ سرکار دوعالم منی شاہیج نے فرما یا کہ رائے میں کوئی تکلیف کی چیزمت ڈالو۔ایک حدیث میں سرکار دوعالم منی شاہیج نے فرما یا کہ رائے میں کوئی تکلیف کی چیزمت ڈالو۔ایک حدیث میں سرکار دوعالم منی شاہیج نے فرما یا:

#### نَظِّفُوْا أَفْنِيَتَكُمُ

(ترمذى شريف، كتاب الادب، باب ماجاء في النظافه: حديث نمبر: ٩ ٢ ٢٩)

لین ''گر کے سامنے کا جو حصہ ہے، ہر گھر والے کا فرض ہے کہ اس کو صاف رکھے،'' یہ ہے میں سیاٹی کا قاعدہ جو سرکار دوعالم مان تعلیج نے بیان فر مادیا۔ ہر فر دکا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کے سامنے کا حصہ صاف رکھے، اس میں گندگی نہ ہو۔ اس لئے کہ جب لوگ اس کے پاس سے گزریں گے تو لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی اور مسلمان کو جب لوگ اس کے پاس سے گزریں گے تو لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی اور مسلمان کو

تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔لیکن لوگ آج اس کو بچھتے ہی نہیں کہ بیٹھی دین کا حصہ ہے۔ آ دمی بننا ہوتو بیہاں آئے

حفرت کیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رکھانے کے یہاں تو اسکی بہت تاکید بھی اور سب سے زیادہ روک ٹوک بھی انہی چیزوں پرتھی۔ حفرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے متعلقین میں کی کے بارے میں جھے یہ پتہ چلے کہ وہ تہجد نہیں پڑھتا، یا وہ اشراق نہیں پڑھتا یا ذکر اور تبیع نہیں کرتا، تو اس سے جھے چندال شکایت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ یہ سب نفلی اعمال ہیں، اگر کرے گاتو تو اب ہوگا، نہیں کرے گاتو تو اب ہوگا، نہیں کرے گاتو تو اب ہوگا، نہیں اکر کے گاتو تو اب ہوگا، نہیں کرے گاتو تو اب ہوگا، نہیں کرے گاتو کوئی گناہ نہیں ۔ لیکن اگر کس کے بارے میں جھے یہ پتہ چلتا کہ یہ کی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچار ہا ہے تو اس سے جھے اثنا رنج اور دکھ ہوتا ہے کہ میں دوسرے انسان کو تکلیف پہنچار ہا ہے تو اس سے جھے اثنا رنج اور دکھ ہوتا ہے کہ میں ہوتو کہیں کرسکا۔ اس لئے حضرت فرما یا کرتے تھے کہ اگر تمہیں صوفی اور درولیش بنتا تو بعد ہوتو کہیں اور چلے جاؤ۔ آدمی بننا ہوتو نمیر سے پاس آ جاؤ۔ صوفی بننا اور درولیش بنتا تو بعد کی بات ہے، پہلا کام یہ ہے کہ انسان آدمی بن جائے۔ جو آدمی نہیں بناوہ مسلمان کیا ہے گا۔ یہ ساری با تیں آدمیت کی با تیں ہیں۔

## اعمال حسنه اوراعمال سيئه كي پيشي

عَنْ أَبِ ذَرِّ، رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْ أَعْمَالُ أُمَّتِى حَسَنُهَا وَسَلِّمُ افَوَجَدُتُ فِي وَسَلَّمَ : عُرِضَتْ عَلَى أَعْمَالُ أُمَّتِى حَسَنُهَا وَسَلِّمُ افَوَجَدُتُ فِي مَسَاوِى فَعَاسِي أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدُتُ فِي مَسَاوِى أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدُتُ فِي مَسَاوِى أَعْمَالِهَا النَّخَاعَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ الأَثْدُفَى .

(مسلم شريف, كتاب المساجدوم واضع الصلاة, باب النهي عن البصاق في المسجد حديث: ٥٥٣)

حضرت ابوذر خلاف ماتے ہیں کہ حضور اقدس مل فیار نے فرمایا: ایک مرتبہ میر سے اوپر میری امت کے تمام اعمال نیک اور بد، اجھے اور بر سے سب پیش کئے گئے۔ یہ بتانے کے لئے کہ آپ کی امت کے لوگ کیا کیا کام کریں گے۔ اچھے کام کیا کیا کریں گے۔ اچھے کام کیا کیا کریں گے؟ یعنی پورے اعمال حسنہ کی فہرست اور کیا کریں گے؟ ایعنی پورے اعمال حسنہ کی فہرست اور پورے اعمال بدکی فہرست میرے سامنے پیش کی گئی \_\_ اب آپ اندازہ لگا تھیں کہ وہ کتنی بڑی فہرست ہوگ ۔ کہ حضور اقدس سائن ایک کے وقت سے لے کر قیام قیامت تک جتنے اعمال حسنہ کئے جا تیں گے۔ اور جتنے اعمال سید کئے جا تیں گے۔ ان کی فہرست پیش کی گئی۔

## كون ساعمل حسنه اور كونساسيئه

حضورا قدس من شیر فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال حسنہ میں دیکھا کہ ایک بیک علی میں میں کی کھا کہ ایک بیک علی کی کھی اہوا تھا کہ راہتے میں پڑی ہوئی کی تکلیف دہ چیز کو ہٹادیا ہے تعنی لوگوں کے گزرنے کے راہتے پر گندگی پڑی ہوئی ہے یا کوئی الیی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے گزرنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جیسے کا ٹاپڑا ہے، یا کوئی الیی چیز پڑی ہو کہ ہے جس سے آدمی کا پاول پھسل جائے وغیرہ، الیی چیز کوراستے سے ہٹادینا۔ اس کو بھی مستقل نیک مل قراردے کراس کو نیک اعمال کی فہرست میں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہوا تھا لیے اگر کوئی شخص مید نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال حسنہ میں اضافہ فرما کیں گے۔ اور میمل اس کا نیکی لکھا جائے گا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں صراحتا بھی حضور اقدس سی شیر پیز نے فرمایا: ایمان کے سر سے دوسری حدیث میں صراحتا بھی حضور اقدس سی شیر سے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز زیادہ شعبہ ہیں۔ اور ایک شعبہ ہیں ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز زیادہ شعبہ ہیں۔ اور ایک شعبہ ہیں۔ اور ایک تکلیف دہ چیز

یڑی ہوتو اس کو اٹھا دینا \_\_\_ اور فر مایا کہ میرے سامنے سارے اعمال بد پیش کئے گئے \_\_ ان میں سے ایک عمل بیٹھا کہ بغم جوآ دمی کے منہ سے ناک سے نکلتا ہے وہ مسجد میں پڑا ہواور اس کو دفن نہ کیا گیا ہو یعنی اس کو صاف نہ کیا گیا ہو \_\_ بیا عمال سیئہ میں سے ہے ۔ لیعنی گناہ کے اعمال میں سے اس کو قر اردیا۔

## لوگوں کو تکلیف سے بچانا اعمال حنہ ہے

در حقیقت اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ اعمال حسنہ میں ہے جی داخل ہے کہ لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لئے کوئی کام کرنا۔ چاہے وہ کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔اب رائے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو ہٹا دیا، بیزیک عمل ہے۔اور اگر رائے میں کیلے کا چھلکا ڈال دیا، بیبراعمل ہے اور گناہ ہے۔اس لئے ہم وہ کام کرنا جس سے دوسرے انسان کو تکلیف پنچے وہ کام گناہ ہے۔اور بیا عمال سیئہ میں داخل ہے۔ آئی ہم نے اس کودین سے بالکل خارج کردیا ہے۔اپئی ذات سے کی کو تکلیف نہ پنچے، بیاب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔اب بیحدیث ہم سب پڑھے ہیں اور سنتے ہیں کہ رائے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا گناہ ہے اور تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا شواب کا کام ہے۔ لیکن ہمارااس پڑمل نہیں ہے۔

## غلط جگہ گاڑی کھڑی کرنا اعمال سیئر میں ہے

اب جولوگ گاڑی چلاتے ہیں، یا موٹر سائیل چلاتے ہیں، دن رات دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے کام کرتے رہے ہیں۔ مثلاً الی جگہ گاڑی کھڑی کردی کہ جس کی وجہ سے دوسرے کے لئے تکلنا مشکل ہوگیا، یہ گناہ ہے۔ لیکن اس کوکوئی گناہ

ہی نہیں ہے جھتا۔ میا بذاء سلم ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینا ہے اور بیا ایسائی گناہ ہے جیسے چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے۔ آج ہم سب نے اس کودین سے بالکل خارج کر دیا ہے۔ گویا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ۔ ابھی گزشتہ ہفتہ کو اس محبد بیت المکرم کے باہر ایک صاحب الی جگہ پرگاڑی کھڑی کرکے چلے گئے کہ دوسر سے لوگ ابنی گاڑی نکالنا چاہیں تو نہیں نکال سکتے۔ اس شخص نے نماز پڑھنے کو تو نیک کام سمجھا اور دین کی بات سنے کوئیک کام سمجھا، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ غلط جگہ پرگاڑی کھڑی کے کرنا بھی گناہ کا کام ہے۔ نبی کریم مان تھی ہے فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا عمل جو دوسرے انسان کو تکلیف میں ڈالنے والا ہو۔ یہ بھی اعمال سیئہ میں سے ہے۔ اور گناہ کے مائل میں سے ہے۔ اور گناہ کے دوسرے کونفی نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم دوسرے کونفی نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم دوسرے کونفی نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم دوسر وں کو تکلیف تو مت پہنچا و۔

## ایک انگریز کاوا تعه

آج بیسب باتیں جن کوتہذیب اور تدن کی باتیں کہاجاتا ہے، وہ سب ہم نے غیر مسلم قوموں کی جھولی میں ڈال دی ہیں کہ وہ غیر مسلم قومیں ان تہذیب کی باتوں کی امام ہیں۔ اور ایہ سب ان کا کام ہے۔ ہم تومسلمان ہیں۔ اور ایہ سب ان کا کام ہے۔ ہم تومسلمان ہیں۔ ایک مہارے نہیں۔ ہمیں اس قسم کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہیں۔ ایک میرے والد ماجد بھو گئے ایک قصہ سایا کرتے تھے کہ جامع مجد دبلی کے قریب ایک انگریز رہتا تھا، وہ اگریز مسلمان ہوگیا۔ اور مجد میں نماز کے لئے آنے لگا۔ اس نے معجد میں دیکھا کہ لوگ حوض پر وضو کررہے ہیں اور حوض کے ساتھ جو نالی ہے وہ نالی بلغم میں دیکھا کہ لوگ حوض پر وضو کررہے ہیں اور حوض کے ساتھ جو نالی ہے وہ نالی بلغم میں دیکھا کہ لوگ حوض پر وضو کررہے ہیں اور حوض کے ساتھ جو نالی ہے وہ نالی بلغم میں دیکھا کہ لوگ حوض پر وضو کررہے ہیں اور حوض کے ساتھ جو نالی ہے وہ نالی بلغم میں دیکھا کہ لوگ حوض پر وضو کررہے ہیں اور حوض کے ساتھ حونالی ہے وہ نالی بلغم

نہیں۔اس بیچارے انگریز کوخیال آیا کہ اس نالی کوصاف کر دینا چاہئے۔ چنانچہ وہ کہیں سے جھاڑولا یا اوراس نالی کوصاف کرنا شروع کردیا تا کہ اس کود کھے کرلوگوں کو تکلیف نہ ہو۔جس وقت وہ صاف کررہا تھا اس وقت ایک بزرگوارمسلمان وہاں سے گزرے انہوں نے اس انگریز کود کھے کرکہا کہ:

"بیمسلمان تو ہو گیا الیکن ابھی تک انگریزیت کی خوبوان کے دماغ ہے ہیں گئ"۔

گویا کہ نالی صاف کرنا اگریز کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں \_ گویا یہ صفائی، یہ سخرائی، یہ تہذیب، یہ سلیقہ، یہ اگریز کے کام ہوگئے۔ان کادین سے اور مذہب ہے، اللہ سے اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں \_ حضرت تھا نوی پڑھیے نے فرما یا کہ دین کے ایک شعبہ کودین سے خارج کردینا، اللہ بچائے بعض اوقات انسان کو کفرتک پہنچادیتا ہے۔اللہ نے اور اللہ کے رسول سائٹ ایک ایک چیز کے بارے میں احکام بتائے ہیں۔ دیکھنے۔اس حدیث میں حضور اقدس سائٹ ایک آگر میں اور اس کو صاف نہیں کیا تو یہ اعمال سیئہ میں کسی نے ناک کی رینے معجد میں ڈال دی اور اس کو صاف نہیں کیا تو یہ اعمال سیئہ میں سے ہاور گناہ کا مل ہے۔

## سفر کے ساتھی کے بھی حقوق ہیں

بہرحال! جو بھی عمل دوسرے کو تکلیف دینے والا ہو، وہ گناہ کاعمل ہے۔قرآن کریم کو پڑھیئے۔ اس میں جس طرح والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے ای طرح ''صاحب بالجنب'' یعنی وہ شخص جوسفر کے دوران تمہارے پہلو میں جیٹا ہو۔ وہ صاحب بالجنب کہلاتا ہے۔ اس کا بھی تم پرحق ہے۔ اس لئے کہ وہ بھی

تمہارا پڑوی ہے۔ ایک پڑوی وہ ہے جو گھر کے قریب رہنے کی وجہ ہے ہیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، اورایک پڑوی وہ ہے جوسٹر کرتے ہوئے وقی طور پر تھوڑی ویر کے لئے تمہارا ساتھی بن گیا۔ اس کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو بھی تمہاری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ مثلاً بس میں آ پ سفر کررہے ہیں، دوا دمیوں کی سیٹ ہے، آ پ اپٹی جگہ پر ذرا پھیل کر ہیٹھ گئے، جس کے نتیج میں دوسرے ساتھ بیٹھنے والے کوجگہ کم ملی۔ جگہ پر ذرا پھیل کر ہیٹھ گئے، جس کے نتیج میں دوسرے ساتھ بیٹھنے والے کوجگہ کم ملی۔ اوراس کو تکلیف ہوئی اور آ پ نے اپنے آ رام کے لئے اس کو تکلیف پہنچائی۔ یہ سب با تمیں دین کا حصہ ہیں۔ یہ سب گناہ اوا اب کے معاملات ہیں۔ آئے ہم نے ان کو چھوڑ ویا ہے۔ ہم نے بان کار دین سے داور کانام دین رکھ دیا ہے۔ اور معاشرت کیا دیا ہے۔ ہم نے بالکل دین سے خارج ہجھ لیا ہے۔ کس بات سے اور کس ادا سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اس کی دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اس کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں۔

راسته بندكرناا يذاءملم ب

مثلاً آپ نے اپنے گھر کے اندرایک تقریب منعقد کی ،اس کے لئے گھر سے
باہر شامیانہ با ندھا اور سب آنے جانے والوں کا اور محلے والوں اور پڑوی والوں کا
راستہ بند کر دیا۔اب لوگوں کوگاڑی اپنے گھر تک لا ناممکن نہیں رہا \_\_ آپ تقریب
منار ہے ہیں اور دوسر بے لوگ آپ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہیں \_\_ آپ نے یہ
جو دوسر بے لوگوں کو تکلیف پہنچائی یہ گناہ کاعمل کیا ، ناجا نزعمل کیا۔لیکن آج اس کوکوئی
گناہ نہیں سمجھتا۔زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیصرف میونسپلٹی کے قانون کی خلاف
ورزی ہور ہی ہے، یہ کوئی گناہ نہیں۔

#### ''معاشرت''ہارے دین کا حصہ ہے

نی کریم منظیم فرمارے ہیں کہ تمہارا کام یہ جونا چاہئے کدراستے میں سے تکلیف ده چیز کو ہٹاؤ، نه په که تکلیف ده چیز کورایتے میں ڈالو، اورلوگوں کا راسته بند كرو\_راسته بندكرنالوگول كواذيت دينا ہے اور گناه كبيره ہے ليكن آج ہم نے اس كو دین سے خارج کر دیا ہے \_\_ امام نو وی دارہ نے ریاض الصالحین میں سے جو باب قائم فرمایا ہے درحقیقت بہ بات سمجھانے کے لئے قائم کیا ہے کہ خدا کے لئے بیانہ مجھو کے صرف ٹماز ،روز ہ کرلیٹا ہی بس دین ہے۔ بیساری زندگی اور زندگی کا ہر ہم کل دین ے۔اس لئے اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے اعمال سے بچاؤ بہر حال، اس حدیث شریف ٹیں فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے محاس اعمال کی فہرست میں دیکھا تواس میں بیجی یا یا کہ تکلیف دہ چیز کورائے سے ہٹا دینا۔اوراس امت کے برے اعمال کی فہرست کو دیکھا تو اس میں پیجی یا یا کہ ' نخاعہ' لیعن تھوک یا بلغم مسجد کے اندر پڑا ہوا ملاء اور اس کو دفن نہ کیا گیا ہو یعنی اس کو دور نہ کیا گیا ہو۔ مسجد کی خصوصیت نہیں بلکہ کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں دوسروں کو گندگی ہے تکلیف پہنچی ہو، وہ بھی اس تھم میں داخل ہے۔

## رفع حاجت کے لئے جگہ کی تلاش

حدیث شریف میں صحابہ کرام ڈٹائٹے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم من نظالیہ جب سفر میں تشریف لے جاتے اور راہتے میں آپ کو قضاء حاجت وغیرہ کی ضرورت پیش آتی تو آپ دور کی جگہ تلاش کرتے تھے جیسے کوئی آ دی پڑا اوُ ڈالنے کے لئے جگہ تلاش كرتاہے كەكۈسى جگه پژاؤ ڈالناز يادہ مناسب ہے۔

(ترمذى شريف ، ابواب الطهارة ، باب ماجاء ان النبى المناسسة كان اذا ارادالحاجة ابعدفى المناهب: حديث نمبر: ٢٠)

اس کے کہ پیشاب کرنے کے لئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری تھا کہ کوئی ایک جگہ نہ ہو جو عام لوگوں کی عام راہ گزر ہو۔اور عام راہ گزر ہونے کی وجہ ہے جب لوگ گندگی کو دیکھیں تو ان کو نکلیف پنچے۔اس وجہ ہے آپ عام راہ گزر ہے ہٹ کر جگہ تااش کیا کرتے ہے ۔ اس لئے ہم کل سے پہلے انسان بیدد کھے کہ میرے اس عمل سے دوسرے انسان کو نکلیف تو نہیں ہوگی۔

دوسروں کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے

میرے والد ماجد حفرت مولانامفتی محرشفیع صاحب والد الرتے ہے کہ
ایذاء سلم کناہ کبیرہ ہے۔ یعنی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا نا گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے ای
طرح بچوجس طرح تم چوری ہے، ڈاکے ہے، ذنا ہے، بدکاری ہے، شراب نوشی سے
بچتے ہو۔ ای طرح بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ اپئی رحمت سے ہم سب کواس سے
بچتے کی تو فیق عطافر مائے \_\_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ بِلُهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ





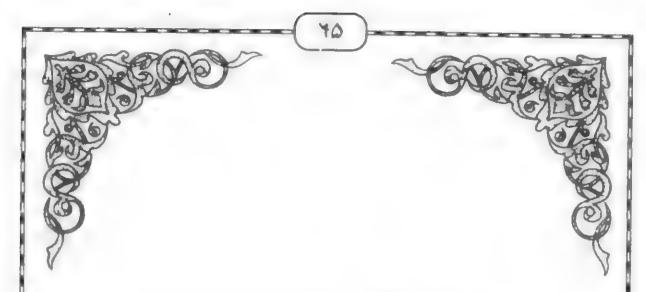

# یے حیاتی کور وکو۔ورنہ....

شَخ الاسلام حضرت مولانا مُفتى عَنَى إِنَّ عَنْهُ إِنَّ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ضبط وترتیب مولا نامحمد عبدالله میمن صاحب مناز باسد اراطه کرایی





خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمر تقي عثماني مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محمر عبدالله ميمن

مقام : جامع مسجد بیت المکرم گلشن ا قبال کراچی -

به محائله القضائة النافية الن

#### بنسير الأوالر خلن الرجيم

# یے حیاتی کور وکو۔ورنہ

ٱلْحَهُلُ لِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَلَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُ وْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعُتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهُ بِهِ اللهُ فَلا مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَالُانُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَ نَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِينُهَا كَثِيْراً. آمَّا بَعُلُ! عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

ٱلْإِيْمَانِ بِضُعُ وَسَبُعُونَ شُعْبَةً ٱفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلْهَ إِلَّاللَّهُ وَٱدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذْي عَنِ الطِّرِيْقِ وَالْحَيَّا ُّشُعْبَةٌ مِّنَ الْإِنْمَانِ"

(رياض الصالحين باب في بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٢٥)

(صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان عدد شعب الايمان، حديث نمبر ٣٥)

بزرگانِ محترم وبرادرانِ عزيز! گزشته جمعه کواس حدیث کا بیان شروع کیا تھا، جواتھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ،اس حدیث میں حضور اقدس سالٹنلاکیم نے ايمان كي شعبول كاتذكره فرمايا بكان كاسب عافضل شعبه 'لَا إله إلَّالله "

ہے، یعنی تو حید پر ایمان لانا، اور سب سے ادنی شعبہ رائے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ دونوں کا تفصیلی بیان گزشتہ دوجمعوں میں ہو چکا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر تمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

## خاص طور بر "حیاء" کابیان کیوں؟

اصل الاصول شعبه معدد حيا" ہے

حضورا قدس من المنات جو باتيس ارشا دفر مات بين، اس كے بارے ميں قرآن

#### كريم كهتاب كه:

#### وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى أَنْ هُوَ إِلَّا وَحَيْ يُوْخِي ٥

(سورة النجم: ٣\_٣)

کہ جو بات حضورا قدس سان اللہ کی طرف سے دمی ہورہی ہے، وہ آپ کے دل سے نہیں نکل رہی ہے، اوراس دمی کو حضورا قدس سان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دمی ہورہی ہے، اوراس دمی کو حضورا قدس سان اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی تقا کہ ایمان کے جتنے درمیانی شعبے ہیں، ان میں اصل الاصول کیا چیز ہے؟ اس اصل الاصول کیا چیز ہے؟ اس اصل الاصول کے جارے میں فر مایا کہ وہ ہے 'حیا' \_\_\_\_ اگر''حیا' کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بس مجھو کہ لوکہ انشاء اللہ فیر اور بھلائی ہے اگر''حیا' کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بس مجھو کہ بدی کا درواز و کھل گیا۔

جب ' حيا''بي نكل تئ

ای کے ایک دوسری صدیت میں حضورا قدس من الشریج نے فرمایا کہ:

## "إِذَالَمُ تَسْتَحِ فَافْعَلُمَا شِئْتَ"

(صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء ، باب نمبر ۵۱ ، حدیث نمبر ۳۲۸۲)

جبتم سے 'حیا' جاتی رہتے توجو چاہو کرو۔ جب' حیا' ول سے نکل گئ تو پھر
انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ رہا۔ یہ 'حیا' ایک ایسی روک ہے، ایک ایسا بریک
ہے جوانسان پرلگادیا گیا ہے، اگر یہ بریک انسان کے اندر موجود ہے تو یہ انسان کو برے کامول سے، ناجائز امور سے، گناہول سے روک دیتا ہے۔ اگر یہ نکل گیا تو

بات بی ختم ہوگئ۔ بیرا بیا جملہ ہے کہ اس نے بے شار انسانوں کی زندگی میں انقلاب بریا کئے ہیں۔

امام فعنبي جيئية كاوا قعه

ایک مشہور محدث گزرے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن مسلمہ عنی بیتاتہ ہیے وہ بزرگ ہیں جوصحاح ستہ کے مصنفین کے بھی استاذ ہیں ۔امام ابو داؤد بھانیہ بہت كثرت ان مروايات قل كرتے ہيں \_ "حَكَّ ثَنَا الْقَعْنَيِيُّ" إن كے حالات میں لکھا ہے کہ بیابتداء میں بہت آ وارہ نشم کے آ دمی تھے۔جیسے آج کل غنڈہ گردی کرنے والےلوگ ہوتے ہیں پیجی ای قشم کے آ دی تھے، کی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کو برا بھلا کہد دیا، کسی کوگالی دے دی۔ شراب کباب میں متلاتھے۔ایک مرتبہ دوستوں کی محفل میں بیٹے ہوئے تھے اور گپشپ ہور ہی تھی۔ سامنے سے ایک مشہور محدث حضرت امام شعبہ بن حجاج میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو كر گزرے\_حضرت عبداللہ بن مسلمہ كے دماغ ميں يہ خيال آيا كہ بيہ جومولوى صاحب جارہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرناچاہیے۔ چنانچہ بیآ گے بڑھے اور ان كِ هُورُ بِ كِي لِكَامِ تَهَامِ لِي اور ان بِي كَهَا كَهِ: \_ " نَيَا شُعْبَهِ حَبِّ ثُنِيْ حَدِينُقًا " اے شعبہ: مجھے کوئی حدیث سنا ؤ۔اورانداز طنز اور مذاق کا اختیار کیا۔حضرت امام شعبہ بھالتے نے فرمایا کہ میاں جھوڑو۔ حدیث سننے کا پیطریقہ نبیں ہوتا کہ سامنے آکر گھوڑے کی لگام بکڑلی اور کہا کہ مجھے حدیث سناؤ۔انہوں نے کہا کہ آپ کوحدیث سنانی ہوگی ، اگر حدیث نہیں سنا ؤ گے تو میں تمہار ہے ساتھ برا معاملہ کروں گا۔حضرت

شعبہ رکھ نے جب بید کھا کہ بیغنڈہ گردی پر آمادہ ہے تو فرمایا کہتم حدیث سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں سننا چاہتا ہوں۔ توسنو، چنا نچے امام شعبہ رکھ اللہ نے حدیث سنائی کہ:

حَلَّاثَنَا ٱخْمَالُ بَنُ يُؤِنُسَ عَنْ زَهِيْرٍ قَالَ حَلَّاثَنَا مَنْصُوْرٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ حَلَّاثَنَا ٱبُوْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلُ مَا شِئْتَ.

(صحيح بخارى كتاب احاديث الانبياء ، باب نمبر ٥٦ ، حديث نمبر ٣٢٨٣)

کے حضورا قدس مان تھا ہے ارشاد فر ما یا کہ جب تم سے حیاجاتی رہے تو جو چاہو

کرو۔ اس اللہ کے بندے نے کس دل سے وہ حدیث سنائی کہ بس ان کے دل پر
چوٹ تکی اور کہا کہ اے شعبہ، اب تک تو میں تم سے مذاق کررہا تھا۔ لیکن اب اپناہا تھ

بڑھا و ، میں تمہارے ہاتھ پر تو بہ کرتا ہوں۔ چنا نچہان کے ہاتھ پر تو بہ کی اور اس کے

بعد اپنے سارے برے اعمال چھوڑ کر استے بڑے جلیل القدر محدث ہے کہ آئ

صحابِ سندان کی روایت کردہ حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں۔ بہر حال بیدہ حدیث ہے جس نے ذند گیوں میں انقلاب بریا کیا۔

## انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا

بات دراصل میہ ہے کہ حضورا قدس مل اللہ الکال تج فر مایا کہ جب انسان کی '' حیا'' جاتی رہتا۔ آج مغربی کی '' حیا'' جاتی رہتا۔ آج مغربی ممالک کے اندر دیکھ لووہاں کیا ہورہا ہے۔ جب'' حیا'' چلی مئی تو انسان کتے بلی سے

برتر ہوگیا \_\_\_\_ 'حیا' کے معنی کیا ہیں؟ \_\_\_ 'حیا' کے معنی یہ ہیں کہ طبیعت میں نامناسب کام سے رکاوٹ اور انقباض کا پیدا ہونا۔ یہ 'حیا' ہی ہے جوانسان کو گنا ہوں سے بچاتی ہے اور اس کو ایمان کا اتنا اہم شعبہ قرار دیا گیا کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبوں میں سے اس کو الگ کر کے ذکر فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم مان شین کے آئکھیں یہ چیز ذکھ رہی تھیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ قوم' خیا' کا دامن چھوڑ دیے گئو کہاں پہنچ گی؟ اس لئے چودہ سوسال پہلے یہ بات ارشا دفر مادی۔

## " حیا" کے پیکر حضرت عثمان عی اللیہ

(صحيح مسلم, كتاب فضائل الصحابه, باب من فضائل عثمان بن عفان رضى فف عنه حديث نمبر ٢٣٠١)

#### ايك صحابيه كاوا قعه

اس معلوم ہوا کہ'' حیا'' کا حکم صرف عورتوں کو ہی نہیں ہے بلکہ مردوں کو بھی
''حیا'' کا حجم ہے کہ اپنے گیڑوں میں ، اپنے لباس میں ، اپنی چال ڈھال میں ، اپنی
طرزعمل میں'' حیا'' کو سامنے رکھیں ۔ اور جب مردوں کو'' حیا'' کا حکم ہے تو عورتوں کو تو
اللہ تعالیٰ نے ''حیا'' ہی کے لئے بنایا ہے ۔ عورت' حیا'' کا پیکر ہونی چاہیئے ۔'' حیا''
عورت کا زیور ہونا چاہیئے اور جس عورت کے اندر'' حیا'' نہیں وہ عورت کہلانے کی مستحق نہیں \_ ایک صحابیہ نے اپنے بیٹوں کو صفورا قدس میں انہیں وہ عورت کہلانے کی مستحق شاید غرزوہ احد تھا ، یا کوئی اور غرزوہ تھا۔ ان صحابیہ کو اطلاع ملی کہ آپ کا ایک بیٹا شہید ہوگیا۔ جب ان خاتوں کو بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو گھر اہم نے کی حالت میں گھر ہوگیا۔ جب ان خاتوں کو بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو گھر اہم نے کی حالت میں گھر ہوگیا۔ جب ان خاتوں کو بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو گھر اہم نے کہ وہیں دلوں کے ریشانی پیش آتی تو صحابہ کرام کے لئے ایک ہی طجااور ماوئی تھا۔ اس لئے کہ وہیں دلوں

کوقرارماتا تھا، وہیں چین اورسکون حاصل ہوتا تھا۔ چنا نچہ یہ خاتون بھی سرکار دو عالم مان اللہ اللہ کی خدمت میں دوڑیں۔ اس پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر تکلیں تو اس وقت بھی چادراس طرح اوڑھی ہوئی تھی کہ پوراجسم اس چادر میں چھپا ہوا تھا۔ صرف ایک آئکھ کھلی ہوئی تھی، کی نے ان خاتون سے پوچھا کہ تہمیں اتنا بڑا صدمہ چیش آیا، کہ تمہارا جیٹا شہید ہوگیا۔ اس کے باوجودتم اس اہتمام کے ساتھ گھر سے باہر تکلیں کہ تمہارا بوراجسم چھپا ہوا ہے، صرف ایک آئکھ کھی ہے۔ اس وقت اس خاتون نے ایک خوبصورت جملہ کہا کہ:

#### "إِنْ أُرْزَأُ إِبْنِي فَكُنْ أُرْزَأُ حَيَا بِنْ

کہ میرا بیٹا مجھ سے کھویا ہے، میری''حیا'' مجھ سے نہیں کھوئی۔میرا بیٹا جا تارہا لیکن حیانہیں جاتی رہی۔اگر میرا بیٹا جا تارہا تو حیا کا دامن بھی چھوڑ کر بیٹھ جا وَں۔ یعنی بیٹاہاتھ سے گیا، حیاہاتھ سے نہیں گئی۔

(ابوداؤد, كتاب الجهاد, باب فضائل قتال الروم على غيرهم حديث نمبر ٢٣٨٨)

## عورت گھر کے اندرنماز پڑھے

اصل میں بی تورت تھی جس کے دل میں ''حیا'' کا بیاحیاس تھا اور جس کے دو میں اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ وہ بارے میں شریعت نے اپنے ایک ایک تھم میں اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ وہ عورت حیا کا دامن نہ چھوڑ ہے۔ چنا نچہ خوا تین کو بیت کم دیا کہ نماز کے لئے مجدوں میں نہ آؤ ، حالانکہ مجد کی جماعت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا تواب تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں ۲۷ گنازیادہ ہے۔ لیکن عورت سے کہا کہ اواب تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں ۲۷ گنازیادہ ہے۔ لیکن عورت سے کہا کہ

تمہارے لئے تھم ہے کہ تم گھروں میں پڑھو۔ بیاس زمانے میں تھم دیا جس زمانے میں حضور اقد س میں نماز پڑھانے والے خود نبی کریم سائٹی کے میرے بیچھے نماز پڑھنے ہے ہج رہے کہ سائٹی کے میرے بیچھے نماز پڑھنے ہے ہج رہے کہ گھر میں نماز پڑھواور فرما یا کہ گھر کے تھی میں نماز پڑھنے ہے ہج رہے کہ برآ مدے میں نماز پڑھے اور برآ مدے میں نماز پڑھنے ہے ہج کہ کرے میں پڑھاور کم سے میں نماز پڑھے اور کم سے میں نماز پڑھے اور کم سے میں نماز پڑھے سے افضل ہے کہ کوٹھری میں نماز پڑھے۔ بیے حضور اقدی سائٹی کی کمرے میں نماز پڑھے۔ بیے مور اقدی سائٹی کی کے ارشا دات تو اثر کے ساتھ ہم تک پنچے ہوئے ہیں۔

(کتاب الصلاة ، باب التشدید کی ذلک ، حدیث نمبر ۵۷۰)

عورت کی نماز میں پردہ کااہتمام

#### ہےاورکوئی اسکود کیھنے والانہیں ہے۔

(بهشتیزیور, حصددوئم, صفحه ۱۳۷ باب فرض نماز پڑھنے کے طریقه کابیان)

# مردوں کی افضل صف کونی

حضور اقدس من شیر کے زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھیں۔لیکن اس وقت بھی تھم بیتھا کہ ان کے لئے افضل میہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور اگر وہ مسجد میں آئی تو ان کے لئے افضل میہ ہے کہ سب سے آخری صف میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ:

> خَيْرُ صفوف الرِجَالَ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صفوف النِّساءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا

(مسلم شريف, كتاب الصلاة, باب تسويه الصفوف, حديث نمبر ٥٣٠)

نکاح کے ایجاب وقبول کے وقت عورت کی خاموشی

نکاح کے دفت شوہراور بیوی کے درمیان عقد نکاح کا معاہدہ ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان ایجاب وقبول ہوتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے نکاح کیا، اور دوسرا کہتا ہے درمیان ایجاب وقبول ہوتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے نکاح کیا، اور دوسرا کہتا

ہے کہ میں نے قبول کیا۔اس میں شریعت کا حکم ہے کہ اگر مرد سے کہا جائے کہ تمہارا نکاح فلال عورت سے کیا گیااور اس کے جواب میں اگر مرد خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ جب تک وہ مر د زبان ہے بیر کہہ دے کہ میں نے تبول کیا\_ اور اگر کسی غیر شادی شدہ مورت ہے کہا جائے کہ تمہارا نکاح فلاں مرد ے کیا گیا جہیں قبول ہے؟ اگر وہ عورت خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دے تو بھی نكاح منعقد موجائے گا، كيول؟ \_\_ ال لئے كه تورت كے اندر" حيا" ركمي كئى ہے۔ اوراس کی زبان سے یہ جملہ نکلنا کہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا، وہ "حیا" اس جملے کے اداکرنے میں رکاوٹ ہوگی ، اس لئے شریعت نے اس کالحاظ رکھا کہ اگروہ عورت خاموش بھی رہے، تب بھی نکاح درست ہوجائے گا۔البتہ اگر زبان ہے انکار کردے گ تو پھر نکاح نہیں ہوگا \_\_\_ درحقیقت اس میں عورت کی فطرت کی رعایت رکھی ہے كمؤرن كاندرحيا مونى جائے -ال "حيا" كا تقاضه بيے كمثادى بياه كالفظ زبان عنالح موغاع ثرمآئے۔

(صحيح مسلم, كتاب النكاح, باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق, حديث نمبر ١٣٢٠)

# عورت كاغافل ہونااس كاحسن ہے

شریعت کے جتنے احکام ہیں نمازروز سے لے کرنکاح وطلاق تک ان ہیں عورت کے لئے ''حیا'' کے عضر کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ اس لئے ہر تھم میں ستر اور پوشیدگی کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ اس کے جو تعریف کی گئی ہے۔

#### اس ميس بيالفاظ بين:

#### المُحْصَنْتِ الْغُفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ

(سورةالنور:٢٣)

''فخنص نیو'' پاک دامن عورتیں'' غافیلات 'ال کے لفظی معنی ہیں ''غفلت میں رہنے والی عورتیں' یعنی دنیا جہال کے حالات سے بہت زیادہ باخبر نہیں۔ یہ عورت کے لئے تعریف کی صفت ہے کہ وہ حالات سے باخبر نہ ہو۔ مرد کے لئے غافل ہونا برائی کی صفت ہے، اس لئے کہ یہ خواتین اپنے فرائض میں منہمک ہیں۔اس کے اندردن رات گئی ہوئی ہیں۔اس وجہ سے یہ خواتین دنیا کے حالات سے غافل ہیں۔لہذا عورت کے لئے غافل ہونا اچھی بات ہے۔

## آسته آسته برده الموكيا

اسلام نے عورت کے ' حیا' کا جتنا پاس رکھا تھا، افسوں صدافسوں حسرت صد حرت کہ آج شریعت کے سب احکام کو پا مال کر کے آج کے اس دور میں بے حیائی قابل تعریف بن گئی ہے اور ' حیا' کے سارے احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ پہلے برقع اترا، پھر چا دراتری، پھر دو پٹے جو گلے میں ایک کئیر کی طرح رہ گیا تھا وہ بھی ایر گئیر ایسا ہے کہ گلا کھلا ، سینہ کھلا ، بال کھلے ، پیٹ کھلا ، کمر کھلی اور اب کوئی جسم کا حصہ باتی نہ رہا جو کھلا ہوا نہ ہو۔ عورتوں کا تو یہ حال ہوا ہی تھا۔ وہ مرد حضرات جن کے ہاتھوں میں گھر کی لگام تھی ان کے دلول سے غیرت فنا ہوگئی۔ اکبر حروم نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ:

بے پردہ مجھ کو کل نظر آئیں چند بیبیال اکبر غیرت قومی سے زمین میں گر محیا اکبر غیرت وقی سے زمین میں گر محیا پوچھا جوان سے بیبیو! پردہ تمہارا کہال محیا کہنے لگیں کہ عقل پر مردول کی پر محیا

واقعہ ہی ہے کہ آج مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اپنی آئکھوں کے سامنے بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں۔اوراس کے باوجود کانوں پرجوں نہیں رینگتی، زبان سے کچھ کہنے کی تو فیق نہیں ہوتی۔

مغرب كفش قدم پرمت چلو

وہ باپ اور بیٹی جن کی زبان پر کبھی اس متم کی بات نہیں آسکتی تھی لیکن آج
باپ اور جوان بیٹی ایک ساتھ بیٹی کر حیا سوز فلمیں و کیھ رہے ہیں۔ بتاؤ پھر ''حیا''کا
جنازہ تو نکل گیا اور جب' حیا' کا جنازہ نکل جائے تو پھر یا در کھو جب بندٹو ٹا توسیلاب
آئے گا۔ وہ آر ہاہے، اس کی ساری ذمہ داری گھر کے بڑوں پر عائد ہوتی
ہیں۔ اس دور کے اندر گھر کے بڑوں نے اتن غفلت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ماضی میں
کیا ہوگا، آگھوں ہے دیکھ رہے ہیں کہ اولا دجہنم کی طرف دوڑ رہی ہے اور
آگے کا انگارے کھارہی ہے، لیکن زبان سے ایک جملہ ادائیس ہوتا کہ بیٹا یہ داستہ جہنم کا راستہ ہے ۔ آئھوں ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم تباہی کی طرف جارہی
جہنم کا راستہ ہے ۔ آئھوں ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم تباہی کی طرف جارہی
اختیار کیا ہوا ہے اور انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آگراس پر بند نہ با ندھا گیا تو
اختیار کیا ہوا ہے اور انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آگراس پر بند نہ با ندھا گیا تو

یا در کھو، وہی مناظریہاں بھی نظر آئیں گے جومناظر آج وہاں نظر آرہے ہیں اور اس کی کچھ جھلکیاں نظر آنے گئی ہیں۔اللہ تعالی محفوظ رکھے، آمین۔

## بیوی بچول کو بھی جہنم سے بچاؤ

صرف نمازروزہ اداکرلیا۔ مبحد میں جاکرصف اوّل میں نماز پڑھ لی، منے کو پچھ ذکر و بیج کرلیا، قر آن کریم کی تلاوت کرلی \_\_\_لیکن بیٹی غلط رائے پر جارہی ہے،
گفش لباس پہن رہی ہے۔ بے پر دہ لباس پہن رہی ہے، لیکن باپ کو بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کوٹوک دیں۔ یا در کھو، قیامت کے دوز تمہاری گردن پکڑی جائے گی۔ اللہ تعالیٰتم ہے پوچیس کے کہ یہ سب پچھتمہاری آنکھوں کے سامنے ہور ہاتھا۔ تم نے اس کوروکئے کے لئے کیا قدم اٹھا یا؟ \_\_\_ جس طرح نماز روزہ ضروری ہے، جس طرح اپنے اولا دی اورا پئے گھر والوں کی اصلاح بھی ضروری ہے، ای طرح اپنے اولا دی اورا پئے گھر والوں کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے صاف صاف فرمادیا:

يَا يُهَا الَّذِينَ امَّنُوا قُوَّا ٱنْفُسَكُمْ وَٱهْلِيْكُمْ نَارًا

(سورةالتحريم: ٢)

اے ایمان والو! اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ ہے بچاؤ۔

آج مال باپ ایسی بیٹی پرفخر کرنے لگے ہیں

آج خواتین نے باریک اور چست لباس بہننا شروع کردیا۔ آج سے پہلے

کوئی خاتون''حیا'' کے جذبے کے تحت ایبالباس پیننے کا تصور بھی نہیں کرسکتی تھی۔ آج وہ لباس پہن کرخوا تین فخرمحسوس کرتی ہیں۔ ماں اس کو دیکھے رہی ہے، باب اس میٹی کو د مکے رہاہے کہ بیٹی ایسالیاس بہن رہی ہے ٹو کناروکنا تو دور کی بات ہے، اس پر مال باب آج فخر کرتے نظراتے ہیں کہ بیٹی ترقی کی راہ پرگامزن ہے اور اگر کوئی دوسر انتخص اس پرٹو کے تو باپ کی طرف سے جواب دیاجا تاہے کہ بھائی، آج کا زمانہ ہی ایسا ہے۔زمانہ کےمطابق اولا دچل رہی ہے۔ ذراان کوبھی مزے اڑانے دو\_ اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں۔ایک بیرکہ یا توتم نے جوطریقہ اختیار کیا تھاوہ غلط تھا، یا پیغلط ہے۔ اگروہ طریقہ غلط تھا جوتم نے اختیار کیا تھا تو ایک مرتبہ کھل کر زبان سے کہہ دو کہ بھائی ، وہ طریقہ جوہم نے اختیار کیا تھا، وہ غلط تھااوروہ دین کی باتیں جولوگ کہا کرتے تھے، وہ سب فضول ہا تیں تھیں۔اب تو زمانہ کے ساتھ چلنا جاہے \_\_ اورتم بھی اپنا بہارہ اتاركراس صف ميں شامل ہوجاؤ یا پھراگرتم پیجھتے ہو كہ بیراستہ يج نہيں ہے تو جبتم اپنی آ تکھوں سے اولا دکوجہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکے رہے ہواور پھر بھی مهمیں ہوش نہیں آتا۔اس سے زیادہ غفلت کی بات اور کیا ہوگی؟

# كل كوبياولا دتمهارى عزت اتاريكى

ماں باپ کا یفرض ہے۔ گھر کے ہر بڑے کا یفرض ہے کہ دوہ اپنی اولا دکواس پرٹو کے، نرمی سے، محبت سے ذہن بنانے کی کوشش کر ہے۔ اور اگر نرمی اور محبت سے کام نہ ہے اور سختی کی ضرورت پیش آئے تو سختی بھی کر ہے۔ یا در کھو، کل کو یہی اولا د تمہاری عزت اتار کر رکھ دیے گی۔ جس اولا دکی رضامندی کی خاطر، جس اولا دکی خوشنودی کی خاطرتم خدا کو ناراض کررہے ہو، یہی اولا دکل کوتمہاری عزت اتارے گی اور تمہاری عزت اتارے گی اور تمہاری پگڑی اتارے گی اور اتار رہی ہے۔ اکبر مرحوم نے خوب کہاتھا:

ہم ایسی سب کتابیں قابل منبطی سمجھتے ہیں .

جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں ۔

کل پیشکوہ مت کرنا کہ جماری اولا دہاتھ سے نکل گئے۔اور پیشکوہ مت کرنا کہ اولا دہاتھ سے نکل گئے۔اور پیشکوہ مت کرنا کہ اولا دہار ہے حقوق ادا نہ کیا اور اولا دکوجہنم فی جانے سے نہ روکا توکل کوتم اس سے حقوق کا مطالبہ بیس کر سکتے۔

## ورنهم بكركرروك

میں توالیے کام سے وابت ہوں کہ دنیا بھر کے واقعات میرے سامنے آئے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات سامنے آئے کہ باپ سرپی کر کرروئے اور ما نمیں سرپی کر کرروئی ہیں کہ ہماری بیٹی اور ہمارے بیٹے کا کیا حشر بن گیا۔ لیکن اس وقت روئے جب روئے سے کوئی فائدہ نہیں اور پائی سرے گزر چکا۔ تباہی آپکی ، اس کے بعدرو نے سے پکی حاصل نہیں۔ اگر اس برے انجام سے پچنا ہے تو خدا کے لئے پہلے دن سے رکاوٹ حاصل نہیں۔ اگر اس برے انجام سے پچنا ہے تو خدا کے لئے پہلے دن سے رکاوٹ ڈالواور پہلے دن سے رکاوٹ کی کوشش کرو۔ پہلے دن سے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ اور بید کھنے کی کوشش کرو کہ اولاد کس طرف جارہی ہے، درست کرنے کی کوشش کرو۔ اور بید کھنے کی کوشش کرو کہ اولاد کس طرف جارہی ہے، درست کرنے کی کوشش کرو۔ اور بید کھنے کی کوشش کرو کہ اولاد کس طرف جارہی ہے، کا درست کرنے کی کوشش کرو۔ اور بید کھنے کی کوشش کروگے اور بیلے دن سے بی

قوم اس سلاب کے اندر بہہ جائے گی۔

#### كطے عام بدكاري كاارتكاب

ایک حدیث میں نبی کریم ملی شی کریں گے۔ اوراس زمانے میں سب سے بہتر وہ مخص ہوگا جوان بدکاری کرنے والے مرود کورت سے یہ کم گا کہتم یہ عمل کی آڑ میں جا کر کرلو \_\_ اس عمل ہے منع کرنے کی سکت اس کے اندر بھی نہیں ہوگا ۔ یہ بات سرکار دوعالم ملی شی بی ہوسکتا ہے نبی فرمائی تھی جب کی کے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوسکتا ہے لیکن آپ یورپ اورام کی ہیں جا کرد کھے لو، یہی ہور ہا ہے۔ ایک اور حدیث میں صفورا قدس ملی شی بی گرد مول اور کرد کھے لوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور کورتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور کورتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور کورتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور کورتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور کورتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور کورتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور کورتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور کورتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور کورتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور کورتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور کورتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور کورتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور کورتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور کورتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور کورتوں کے درمیان کا کھوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں دو مردوں اور کورتوں کے درمیان کورتوں کورتوں کے درمیان کورتوں کیا کھوں کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کی کھوں کے درمیان کورتوں کورتو

# "حیا" کو بچانے کی فکر کرو

اگراس معاشرے کا بیانجام نہیں دیکھنا چاہتے تو خدا کے لئے اپنے آپ کو سنجالو، اور اپنی اولا دکوسنجالو، اور اس ہے حیائی کی لعنت سے بچنے کی فکر کرو۔ سرکاردو عالم مان فلا کی چودہ سوسال پہلے بیفر ماگئے کہ:

"ٱلْحَيّاءُ شُعْبَةً قِنَ الْإِيْمَانِ"

اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو\_\_ آج پورے ملک میں پورے شہر میں ہر جگہ بیشورے کہ بدامنی ہے، بے چینی ہے، گھر میں سکون نہیں، باہر قدم نکالنا مشکل ہے، چوریاں ہور بی ہیں۔ ڈاکے پڑر ہے ہیں۔ تل وغارت گری کا بازار گرم ہے\_ ارے بیسب الله تعالی کاعذاب ہے جوہم پر نازل ہور ہا ہے۔ بیسب چھان اعمال كى بدولت مور ہاہے۔ ہم نے ہى حياكا جنازہ نكال ديا ہے۔ ہم نے الله تعالى كے احکام کی تافر مانی کی ہے ہے کھی کررہے ہیں اور جب پریشانی آتی ہے تو کہتے میں کہ کوئی وظیفہ بتادیجئے جس سے ہارا قرض ادا ہوجائے۔جس سے ہاری بیاری دور ہوجائے \_\_ ہماری دعا تھی کیوں قبول نہیں ہور ہی ہیں؟ \_\_ اس لئے کہ سر سے لے کریاؤں تک ہم اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں غرق ہیں۔ جب تک انسان اللہ کی نافر مانی نہ جھوڑے اس وقت تک ہیو ظیفے کچھ کا مہیں آتے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے رہم ہم کوعطافر مادے اور ''حیا'' جوہم میں ہے رخصت ہور ہی ہے اللہ تعالیٰ اس کووالیں لےآئے اور جارے دلول میں ایمان کے تقاضوں پڑمل کرنے کا جذبہ بیدا فرمادے آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِ فِي









# حیا کی حفاظت کے طریقے

تُخ الاسلام حضرَت مُولانا مُفتى فَيْلَ مِنْ يَعْمَانِي مَلْهُمْ



مولا نامحمرعبدالثدميمن







### يشبير للأوالتر خلن الترجيب

# حیا کی حفاظت کے طریقے

ٱلْحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُ وْرِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئْتِ ٱعْمَالِنَا، مَنْ يَّهُدِيدِ اللهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَن يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُانَ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُانَّ سَيِّدَ نَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِينًا كَثِيْراً. أَمَّا بَعُنُ! عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْإِيْمَانِ بِضُعُ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ٱفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّاللَّهُ وَٱذْنَاهَا

إمَاطَةُ الْأَذِي عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَّا ُّشُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ .

(رياض الصالحين باب في بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٢٥)

(صحيح مسلم, كتاب الايمان, باب بيان عدد شعب الايمان, حديث نمبر ٢٥)

بزرگانِ محرّ م و برا درانِ عزیز! گزشته چند جمعوں ہے اس حدیث کا بیان چل رہاہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ، اس حدیث میں حضور اقدی مَلْ الْمِيْلِيمِ فِي ايمان كِ شعبول كالذكره فرمايا ہے كدايمان كاسب سے افضل شعبه ''لا إله الله '' ہے، یعنی توحید پر ایمان لانا، اور سب سے ادنی شعبہ رائے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹادینا ہے۔ دونوں کا تفصیلی بیان گزشتہ جمعوں میں ہو چکا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

## خاص طورير "حياء" كابيان كيون؟

گزشتہ جعد کوعرض کیا تھا کہ اس حدیث میں حضورا قدس سل نے ایمان کا افضل شعبہ بھی بتا دیا اور ادنی شعبہ بھی بتادیا۔ اس کے بعد ایک جملہ بالکل علیحدہ عجیب انداز سے بیان فر مایا کہ 'و الحیتاءُ شُعنبَةُ مِن الْإِنْجَمَانِ ''اس حدیث میں در حقیقت اس طرف اشارہ فر مادیا کہ 'حیا'' ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس کے معنی یہ بیں کہ اگر کسی کے اندر حیا نہیں ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ اگر''حیا'' اٹھ گئی تو گویا ایمان ادھورا ہوگیا۔ اس وجہ سے ایک اور حدیث میں حضور اقدس من نافیل ہے فر مایا:

## "إِذَالَمُ تُستَحِفَافُعَلَمَا شِئْتَ"

(صعبح بعادی کتاب احادیث الانباء باب نمبر ۵۱ محدیث نمبر ۳۸۳)
جب تمهارے اندر''حیا''ندر ہے توجو چاہو کرو۔ پھر تمہیں کوئی چیز رو کنے والی نہیں ، کیونکہ اللہ تعالی نے ''حیا'' کو انسان کے دل میں ایک پہر بدار بنا کر بھاد یا ہے۔ جوانسان کوغلط کام کرنے ہے، گنا ہوں ہے، فحاثی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، عریائی ہے، بے مثاری ہے دو کتا ہے۔

#### انسانی فطرت میں ''حیا''موجود ہے

کوئی بھی انسان ایسانہیں ہے جس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ''حیا'' نہ رکھی ہو لیکن لوگ برے ماحول کی وجہ ہے، بری صحبت کی وجہ ہے، بری تربیت کی وجہ ہے مین لوگ برے موجاتی ہے ۔ ایک بچے جب بیدا ہوتا ہے، اس کے بچین کے زمانے میں بھی اس کے اندر حیا کا مادہ ہوتا ہے، شرم کا مادہ ہوتا ہے، ایک بچے جو ابھی ناسمجھ ہے، اسکے اندر عقل نہیں، لیکن جو با تیں فطر تأ بُری ہیں، وہ بچیان با توں سے شرم کا اور اس کے اندر ان با توں سے شرم کا احساس موجود ہوگا۔ شلا چھوٹے بچے کی بات کروہ انسانی عور ت فلط کی بات کروتو سے بیٹا ب پخانے کی بات کروہ انسانی عور ت فلط کی بات کروتو اس کے اندر شرم کا احساس خود بخو د بیدا ہوگا۔ بیا حساس اللہ تعالیٰ نے اسکے قلب میں اور سرشت میں داخل فرماد یا ہے۔ یہ فطرت کا تقاضہ ہے۔

# ماں باپ بچے کو یہودی اور نصر انی بنادیتے ہیں

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَّلُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَ انِهِ، أَوْ يُنَصِّرُ الْهِ مُنْ اللَّهِ عَلَى الْفِطْرَقِ فَي أَبُواهُ يُهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَ

(صحیح بخاری کتاب الجنائز باب ماقیل فی او لادالمشر کین، حدیث نمبر ۱۳۸۵)

ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ لیعنی فطرتِ انسانی جس پراللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، اس پر وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیج میں اس کے اندر فطری صفات موجود ہوتی ہیں\_\_\_ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ بالکل مبح سویرے بیدار ہوجا تا ہے اور رات کوجلدی سوجا تا ہے ، پھر رفتہ رفتہ ماحول کے اثرے وہ چرتا خیرے بیدار ہوتا ہے، اور تاخیرے سوتا ہے۔ بیاس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت پرپیدا کیا ہے اور ابتداء میں اس یج کی صفات، اس کی سوچ ، اس کے خیالات سب فطرت کے مطابق ہوتے ہیں \_ \_ تو ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے مال باب اس کو یہودی بنادیتے ہیں، یا نصرانی بنادیتے ہیں، یا مجوی بنادیتے ہیں۔ ماں باپ کے اثر سے اور تحمر ملو ماحول کے اثر ہے اس کے حالات بدلتے چلے جاتے ہیں۔اوربعض اوقات وہ ایمان ہے بھی خارج ہوجا تا ہے۔ بہر حال ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ایک ''حیا'' کامادہ رکھاہے۔

حضرت آدم عبالنام نے پتول سے بدن ڈھا نینا شروع کردیا

جس وقت شیطان نے حضرت آدم علایتالا کو بہکایا اور وہ درخت جس کے کھانے کی ممانعت کی گئی تھی ،اس کے بارے میں شیطان نے کہا کہ یہ کھالو۔حضرت آدم علایتالا سے لغزش ہوئی اور اسکی باتوں میں آکر اس درخت سے کھالیا۔ تو قر آن کر می کے اندریہ آیا ہے کہاں درخت کے کھانے کالازی نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کا جولہاس

حضرت آدم علایظ اور حضرت حواکو پہنایا گیا تھا۔ وہ لباس اتر ناشروع ہوگیا۔ جب وہ لباس اترا، اور برہنگی کا سامنا پیش آیا اور اس وقت تک احکام بھی پورے نازل نہیں ہوئے تھے۔ احکام کی تفصیلات بھی نہیں آئی تھیں، لیکن جب ان دونوں نے بید یکھا کہ لباس اتر رہا ہے اور برہنگی ہور ہی ہے توفکر دامن گیر ہوئی کہ کی طرح اپنے آپ کو اینے سترکوچھیا کیں۔ قرآن کریم میں فرمایا:

فَلَبًّا ذَاقًا الشَّجَرَةَ بَلَثَ لَهُمَا سَوُا مُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنُوَّرَقِا لَجُنَّةً لَهُ اللهُ عَلَيْهِمَا (سورةالأعراف: ٢٢)

ایعنی ان دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کا ستر ظاہر ہو گیا تو دونوں نے جنت کے درختوں کے پتول سے اپناجسم چھپانا شروع کردیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیہ بات انسان کی سرشت میں اول تخلیق سے رکھ دی گئ ہے کہ وہ اپنے جسم کے پوشیدہ حصوں کو چھپائے اور یہ' حیا' اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اور اسکی جبلت میں داخل کر دی ہے۔ جب جبلت اور فطرت ہی خراب ہوجائے تو اس وقت اس کی ' حیا' کا جناز ہ نکل جائے گا اور اس کوا حساس بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہوگیا۔

#### حیا کے تحفظ کے بے شار در واز ہے

چنانچہ آج کے دور میں ''بر بھی'' با قاعدہ ہنر بن گئی۔اس وجہ سے کہ فطرت کے ہوگئی اور اب وہ انسان انسان نہ رہا۔ بلکہ جانور بن کر کتے اور بلی کی صف میں آگیا۔
گر ھے اور گھوڑ ہے کی صف میں آگیا اور اپنالباس اتار تا شروع کر دیا \_ اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہیں، عالم الغیب ہیں، تمام آنے والے حالات کاعلم رکھتے ہیں۔اس لئے

الله تعالی جانے ہیں کہ اگر انسان اس فطرت سلیمہ کوچھوڈ کر آ کے بڑھے گا تو یہ کی حد پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لئے اسلام نے اس ' حیا' کے تحفظ کے لئے بے شار در واز بے اور بے شار بند باندھے ہیں اور دور سے احکام دینے شروع کئے ہیں، تا کہ انسان بے حیائی کے مل کی طرف آ کے نہ بڑھے۔ اس کی ' حیا' اور ' شرم' کا شحفظ ہو سکے۔

## ا پن نگاہیں نیجی رکھو

ان تمام احکام میں سب سے بہلا تھم '' آنکھ' سے شروع ہوتا ہے۔قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

آپ مؤمنین سے کہد دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچار کھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور مومنات سے کہدو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچار کھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں \_\_ انسان کی ''حیا'' کے تحفظ کے لئے جو بند باند ھے جار ہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا بند آئکھ پر باندھا۔ کیوں؟ اس لئے کہ حضور اقدس مان شاکیج نے فرمایا کہ:

''النَّظُرُ سَهُمُّ مِنْ سِهَامِر ابْلِيْسُ'' (كنز العمال، كتاب الحدود في انو اعل الحدود، حديث نمبر ١٣٠٥) كه ينْظر الجيس ك تيرول مِن سے ايك تير ہے۔ اور جب يہ تيرلگ جا تا ہے تو اس کے بعدانسان غلطراسے پر پڑجاتا ہے۔ ایک نظرانسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے

ہمارے حضرت مجذوب صاحب مرطبط کا شعر ہے کہ: پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر ہات اتنی تھی قیامت ہوگئ

بعض اوقات ایک نظر انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے۔ اس لئے یہ تھم دے دیا کہ اگر تہمیں'' حیا'' کا تحفظ کرنا ہے اور اس حیا کو بچانا ہے توسب سے پہلے آ کھے کو بچانا ہے کہ بی آ نکھ غلط جگہ پرنہ پڑنے یائے۔

## میں چاروں طرف سے جملہ کروں گا

حضرت علیم الامت حضرت تھانوی میں فرمایا کرتے ہے کہ جس وقت شیطان کوراندہ درگاہ کیا گیااوراس کو جنت سے نکال دیا گیا تواس نے بڑی شیخیاں بگھاریں اوراللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، آپ نے جھے جنت سے نکالاتو ہے اوراس آ دم کو مجھ پر فوقیت فرمائی ہے تو میں بھی اس آ دم کی اولا دسے بدلہ لوں گا۔ کس طرح بدلہ لوں گا؟ اس کے بارے میں قرآن کریم میں اس کا مقولہ تل کیا ہے کہ:

میں آدم کی اولاد کے پاس سامنے ہے آؤل گا، پیچھے ہے آؤل گا، اوراسکے .
دائیں ہے آؤل گا اور اسکے بائی ہے آؤل گا۔ یعنی چاروں طرف سے ان پر جملے

کروں گا۔۔۔ حضرت تھانوی میں اسٹ کا بھی، پیچھے کا بھی۔ لیکن دوسمتیں بیان کرنا بحول کردیا۔دائیں کا، ہائیں کا، سامنے کا بھی، پیچھے کا بھی۔لیکن دوسمتیں بیان کرنا بحول گیا،ایک اوپر کی سمت اورایک پنچ کی سمت ۔۔ اس ہمعلوم ہوا کہ شیطان کے حملے سے بچنے کا راستہ بیہے کہ یا تو اوپر سے تعلق قائم کرلو، یا پنچ سے تعلق قائم کرلو۔اب اگر بازار میں چل رہے ہواوراوپر کی طرف دیکھے کرچلو گے تو تھوکر کھا کر گرو گے۔لہذا ایک بی راستہ ہے کہ اپنی آئکھوں کو پنچ کرلو۔جب آئکھیں پنچ کر کے چلو گے تو شیطان کے حملے سے نیچ جاؤگے۔اس لئے شرعا پیچم دیا گیا کہ اپنی آئکھوں کو پنچ کرکے چلو گے تو شیطان کے حملے سے نیچ جاؤگے۔اس لئے شرعا پیچم دیا گیا کہ اپنی آئکھوں کو پنچ

## حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب اور نگاہ کی حفاظت

اور بہ بات مسلم معاشر ہے کی ایک عام خصوصیت تھی کہ جو مسلمان ہے اسکی نگاہ 
پنجی رہے۔ وہ چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے نہیں چاتا، بلکہ اپنی نگاہ کو پنچر کھتے 
ہوئے چاتا ہے ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالی صاحب بریاری فرما یا کرتے تھے کہ المحمد لللہ، نگاہ کو قابو کرنے کے مدتوں یہ بجابدہ اور یہ مشق کی ہے کہ کسی مرد ہے بھی مدتوں آ تکھ ملاکر بات نہیں کی عورت تو در کنار، جن لوگوں نے حضرت ملاقات کی مدتوں آ تکھ ملاکر بات نہیں کی عورت تو در کنار، جن لوگوں نے حضرت ملاقات کی مراقب کی نگاہ پنجی کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب حضرت بات کرتے تھے تو عمواً آپ کی نگاہ پنجی رہتی تی تاکہ یہ نگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے۔ چونکہ حضرت والاکا '' طب' اور علاج معالجہ کا مشخلہ تھا۔ اس میں مردوں سے بھی واسطہ پیش آتا تھا، عورتوں سے بھی واسطہ پیش آتا تھا تھا، عورتوں سے بھی واسطہ پیش آتا تھا تھا۔

#### نہیں کرتے تھے بلکہ بات کرتے ہوئے نگاہ نیجی رہتی تھی۔

## ا پئ نگاه اور دل کی حفاظت کرلو

حضرت فرماتے تھے میں نے حضرت تھا نوی میں کہ کو خط میں لکھا تھا کہ حضرت:

اس طب کے پیٹے میں تو بڑا فتنہ ہے۔ مردول اور عور تول دونوں سے واسطہ پیش آتا ہے ، کس طرح اپنے آپ کو بدنگاہی ہے بچایا جائے۔ جواب میں حضرت نے مرف یہ لکھا کہ:

#### "این نگاه اور دل کی حفاظت کرلو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔"

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ دل پھر سے سامنے کون ہوتا ہے کہ دل پھر ہوگیا ہے۔ اب مجھے بیمعلوم ہی نہیں ہوتا کہ میر ہے سامنے کون ہے؟ مرد ہے یاعورت ہے بہر حال ، نگاہ کو پنچے رکھنے کیلئے مشق کی ضرورت ہے پھر اس کے میتان کے تیروں سے حفاظت ہوگتی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی راستہیں۔

# كفار كي جال

حضرت فاروق اعظم ڈٹاٹٹ کے دور میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈٹاٹٹؤ شام کے گورنر تھے۔انہوں نے شام کے اندرر دمیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا ،محاصرہ لمباہو گیا اور وہ قلعہ کی طرح فتح نہیں ہور ہا تھا اور اندر کے لوگ بھی پریشان تھے کہ اتنا لمباہو گیا اور وہ ہوگیا۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔اندر کے لوگوں نے بالآخریہ چال

چلی کہ مسلمانوں کوفتنہ میں بہتلا کر دو۔اوران سے بیہ کہو کہ ہم تمہارے لئے قلعہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور تم قلعہ کے اندر داخل ہوجاؤ اور چال بیہ چلی کہ مسلمانوں کے پورے لشکر کوایک سیج ہوئے بازار سے گزاریں۔اور بازار کے دونوں طرف نو جوان لڑکیوں کوزیبائش اور آرائش کے ساتھ بٹھادیا۔اوران لڑکیوں سے بیہ کہد یا کہ اگر بیہ مسلمان تم سے آکر کوئی تعرض کریں تو تم مزاحمت مت کرنا۔رکاوٹ مٹ ڈالناوہ جو جا ہیں کریں۔

#### كافرول كامقصد

اس چال کے ذریعہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ مسلمان کافی عرصہ سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور جب فاتحانہ شان سے شہر میں داخل ہوئے اور دونوں طرف بنی سنوری نوجوان لڑکیاں نظر آئیں گی تو یہ مسلمان ان لڑکیوں کے ساتھ فتنے میں جتلا ہوجا نمیں گے اور اس وقت جب یے خفلت کی حالت میں ہو نگے اس وقت ہم ان پر حملہ کر کے ان کوختم کردیں گے سے بچوری کی حالت میں ہو نگے اس وقت ہم ان پر حملہ کر کے ان کوختم کردیں گے سے بچوری اسکیم بنا کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح ملائٹ کو پیغام بھیجا کہ ہم ہتھیا رڈ ال رہے ہیں اور قلے کی دار دوازہ آ ب کے لئے کھول رہے ہیں۔ آپ شکر کو لے کراندرداخل ہوجا نمیں۔

## حضرت ابوعبيده بن جراح طالنيئ كى فراست

حضرت ابوعبیدہ بن جراح رفاقظ کوتو بچھے پیتہ نہیں تھا کہ کیا سازش ہورہی ہے لیکن سر کاردوعالم سافلتا کیا ہے فرمادیا تھا کہ:

#### إِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ (ترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الحجن حديث نمبر:٣١٢٥)

کہ مؤمن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا ہے۔ بہر حال،
حضرت ابوعبیدہ بن جراح دافت کو بہت تو پھی بیس تھالیکن ان کی فراست نے بیا ندازہ
کیا کہ یہ جواچا نک اور اتنی آسانی کے ساتھ دروازہ کھولنے کی پیش ش کردی ہے جبکہ
یہ عاصرہ اتنا طویل ہور ہاتھا۔ توضر وران کی کوئی سازش معلوم ہوتی ہے ۔ چنا نجہ جب لشکر قلعہ میں داخل ہونے کے لئے روانہ ہونے لگا تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح دافت نور کے شکر کو جمع کر کے فرمایا کہتم اس قلعہ کے اندر داخل تو ہور ہے ہو۔ بس فرآن کریم کی آیت سنتے جاؤاور اس آیت پر مل کرتے ہوئے داخل ہوجاؤ۔ اور بیہ قرآن کریم کی آیت سنتے جاؤاور اس آیت پر مل کرتے ہوئے داخل ہوجاؤ۔ اور بیہ آیت تلاوت کی:

لَّ لُلْهُ وَمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنَ ٱبْصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا فَرُوْجَهُمْ لَ عَلَى لَلْهُ وَمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنَ ٱبْصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا فَرُوْجَهُمْ لَا تَعْلَى الْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنَ الْمِن الْمِن (٣٠٠)

کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں پنجی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور مومنات سے کہہ دو کہ وہ نگاہیں پنجی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں \_ سننے والے صحابہ کرام دخوال المطلبہ ہیں مقص، اور وہ تو اس آیت پر بہلے ہی ممل کرنے والے تھے۔اور اس وقت خاص طور پر تنبیہ ہوگئ۔اور اسکے بعد وہ کشکر روانہ ہوگیا \_ تاریخ کلھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ کشکر اس طرح قلعے کے اندر داخل ہوا کہ کی ایک نظر اٹھا کرنہیں دیکھا کہ دا کی کون بیٹھا ہے اور با نمیں کون

بیٹھا ہے اور پورالشکراس بازار ہے گزرگیا۔اور کسی کواحساس بھی نہ ہوا کہ دائیں اور بائیں فتنے کے کیا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان حضرات کواس فتنے سے بچالیا۔

# آنکھ بڑی نعمت ہے

پہلے بھی کئی بارعرض کر چکا ہوں کہ بہآ تکھ اللہ تعالیٰ کی گننی بڑی نعمت ہے اور كب سے بينمت كمي موئى ہاوراس كے ذريعه انسان كتنے كام انجام دے رہا ہاور مفت میں یہ نعمت حاصل ہوگئ ۔اس کے لئے کوئی یائی بیسہ خرج نہیں کرنا پڑا۔اوراس کے حاصل کرنے کے لئے محنت اور مشقت نہیں کی ۔ گھر بیٹے پہنمت حاصل ہوگئی۔اور ساری عمر انسان اس سے فائدہ اٹھا تا ہے، چونکہ بغیر محنت اور بغیر مشقت کے مل گئی ہے۔ بغیر بیبہ خرچ کے مل کئ ،اس لئے اسکی قدرنہیں۔اس مخص سے یو چھوجواس نعمت ہے محروم ہے، ساری دنیا کی دولت خرج کر کے بھی اگر وہ بینائی واپس لوٹ سکے تو وہ اس کے لئے تیار ہوجاتا ہے، آج خدانہ کرے ہم میں سے کی کی بینائی پر ذرا آنچ آنے لگے تواس وقت اس بینائی کو بھانے کے لئے کتنے میں اور کتنی دوڑ دھوپ کرنے کے لئے انسان تیار ہوجاتا ہے۔ اتی بڑی تعت اللہ تعالیٰ نے عطافر مارکھی ہے \_ اور اس کے استعمال پرکوئی یا بندی نہیں لگائی۔ صرف اتنا فر مادیا کہ بیسرکاری مشین ہے۔ اس کوچیج جگہ پراستعال کرو۔غلط جگہ پرنگاہ نہ پڑے، کسی نامحرم پرنگاہ نہ پڑے۔بس اتنادهمان كرلو

#### بھرطاوت ایمانی عطافر ماتے ہیں

ساتھ میں ہے بھی فرماد یا کہ اگر نگاہ کو غلط جگہ پر استعمال کرنے کا نفسانی تقاضہ ہور ہاہواور انسان اللہ ہے ڈرکر ، اللہ تعالیٰ ہے خوف کھا کر اپنی اس نگاہ کو غلط جگہ ہے بھیر لے تو اللہ تعالیٰ اس نگاہ کو پھیر نے کی برکت ہے اس کو ایسی حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں بدنگاہی کی لذت نیج در نیج ہے ہمرحال ، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول سائی ہی ہوئی چاہیے لیکن یہ ور سے بھران ہوئی ہوئی چاہیے لیکن یہ چیز صرف تمناؤں ہے اور کئی ہوئی چاہیے لیکن یہ چیز صرف تمناؤں ہے اور آردوں سے حاصل ہوئی ہے گئی ہوئی چاہیے لیکن یہ چیز صرف تمناؤں ہوئی ہوئی چاہیے لیکن یہ چیز صرف تمناؤں ہوئی ہوئی چاہیے گئی ہوئی چاہیے لیکن یہ چیز صرف تمناؤں ہوئی ہے اور کی کہتے ہیں کہ کس طرح مشق کریں ؟ کیے اپنی نگاہ کو بچا تھی ؟ چاروں طرف فتوں کا جہنم دہ کا ہوا ہے ، آنکھ کو بچا نامشکل ہے ، کس طرح بچا تھی ؟

## آ نکھی حفاظت کے لئے ہمت سے کام لو

جھائی، آگھ کو بچانے کا راستہ سوائے ہمت کے استعال کے اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں وہ قوت دی ہے کہ وہ اس ہمت کی بدولت بڑے بڑے بڑے طوفانوں کو سرکر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں اور اس کے عزم میں بڑی برکت رکھی ہے یہ جو خیال آتا ہے کہ ہم نگاہ کو بچانہیں پاتے ، یہ اس لئے کہ ہم نگاہ کو بچانہیں پاتے ، یہ اس لئے کہ ہم نے نفس وشیطان کے آگے ہتھیا رڈال دیئے ہیں۔ ایک مرتبہ عزم کرلو، ہمت کرلو کہ یہ 'نگاہ' غلط جگہ پر نہیں پڑے گی ۔ پھر دیکھو گے اس عزم اور ہمت کے کرلو کہ یہ 'نگاہ' غلط جگہ پر نہیں پڑے گی ۔ پھر دیکھو گے اس عزم اور ہمت کے استعال کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری ''نگاہ'' کی حفاظ تو فرما کیں گے۔ اس کے لئے کوئی

وظیفہ نہیں کہ وہ بتادیا جائے کہ بید وظیفہ پڑھلو، اس سے '' نگاہ'' کی حفاظت ہوجائے گی اور نہ اس لئے کوئی تعویز ہے جو گھول کر بلادیا جائے اور اس سے '' نگاہ'' کی حفاظت ہوجائے \_\_\_ بس اس کا تو ایک ہی راستہ ہے، وہ بید کہ عزم کر لیمنا اور اس کے بعد ہمت کو استعال کرنا، شروع شروع میں بڑی مشقت معلوم ہوگی ۔ بڑی محنت معلوم ہوگی، نفس تہمیں بہت ملامت کرے گاہتہمیں دھو کے دے گالیکن جب ایک مرنبہ آپ نے اس نگاہ کوروک لیا، دومر تبدروک لیا، تیمن مرتبہروک لیا تو اس کے بعد رفتہ رفتہ وقد عادت پڑتی جلی جائے گی۔

خلاصه

بہرحال''حیاانیانی'' کے تحفظ کے لئے نگاہ کو نیچا رکھا، یہ پہلا''بند' ہے جو شریعت نے اندھا ہے ۔ دوسرا''بند' شریعت نے ''خوا تین' کے پردے کے حکم کے ذریعہ باندھا کہ عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ زندگی رہی تو انشاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔اللہ نتعالی ہم سب کواس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ہے ہیں۔

(پرده پرتفصلی بیان' آزادی نسوال کافریب' کے عنوان سے''اصلاحی خطبات جلداوّل' میں شائع موج کا ہے۔ وہال دیکھ لیا جائے )

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَهْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ







ضبط وترتیب مولا نامحمر عبدالله میمن صاحب اعاد باسدار اطلم کرایی





#### يشير الله الترخنن الترجيير

# كسى نيكي كوحقيرمت مجھو

عَنْ أَبِي ذَرِّرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَعُقِرَتَ مِنَ الْمَعُرُوفِ شَيْعًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَسَلَّمَ: لاَ تَعُقِرَتَ مِنَ الْمَعُرُوفِ شَيْعًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجُهِ تَلْق.

(صحيح مسلم، كتاب البرو الصلة، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء: حديث نمبر ٢٦٢٦) (رياض الصالحين: باب بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٢١)

#### حضرت ابوذ رغفاري رثاقة

حضرت ابوذ رغفاری دانش ،حضورا قدس سانتهایی کے خاص صحابہ کرام دفائق میں . ۔ سے جیں۔ ہرصحالی کی الگ شان ہے۔

#### ہر گلے رارنگ ہوئے دیگر است

یہ حضرت ابوذ رغفاری والٹی درویش مسم کے صحابی تھے۔وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم مالٹی الیوں کے فر مایا کہ کی بھی نیکی کو حقیر مت مجھو۔ چاہے وہ نیکی بیر ہوکہ تم اپنے کسی بھائی سے حندہ بیشانی کے ساتھ ملاقات کرو۔

# خندہ پیشانی ہے ملنا نیکی ہے

اس حدیث شریف میں دوبا تیں ہمارے توجہ کی ہیں۔ایک جزوگ ادرایک

کلی ہے دوگ بات تو سے ہے کہ اپ کئی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا

بھی نیکی ہے۔ اور سے نیکی ایسی ہے کہ اس کو تقیر نہ بچھنا چاہئے۔ معلوم ہوا کہ کی مسلمان

بھائی سے مسکرات ہوئے چہرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے اس خیال سے ملاقات

کرنا کہ اس کا دل خوش ہو۔ اور اس کا خیر مقدم کیا جائے۔ بیٹمل بھی اللہ تعالیٰ کے

یہاں ایک نیکی شار ہوتی ہے اور اس پر بھی اجر ملتا ہے سیدہ باب چل رہا ہے جن

میں اس بات کا بیان ہے کہ نیکی کسی ایک کام میں مخصر نہیں۔اگر انسان چا ہے توضیح سے

طیر شام تک کی زندگی میں اپ ہم ہم کام کو نیکی بنا سکتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ اپنیں

نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتا ہے سے صرف نماز ، روزہ اور ذکر و تبیع ہی نہیں

ہے۔ بلکہ زندگی کے ہم قدم پر ، زندگی کے جم کام میں نیکی موجود ہے۔ جیسا کہ اس

حدیث میں بیان فر ما یا کہ کی مسلمان سے صرف خندہ پیشانی سے ملن بھی نیکی ہے۔

حدیث میں بیان فر ما یا کہ کی مسلمان سے صرف خندہ پیشانی سے ملن بھی نیکی ہے۔

## حضورا قدس صالته المركم كے چبرے برسم

لوگوں نے دین کو اور خاص طور پر تصوف کو ایک چیتان بنا دیا ہے، اپنے زہنوں میں لوگوں نے یہ بٹھا لیا کہ جو آ دمی نیک اور دین دار ہوگا یا جو تصوف اور طریقت کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ وہ بھی کی ہے مسکرا کر بات نہیں کرے گا۔ ہر وقت منہ بنا کر ہیٹے جائے گا۔ بھی کی ہے دُھنگ سے بات نہیں کرے گا۔ چنا نچہ جو لوگ مصنوعی قتم کے درویش بنتے ہیں وہ بھی دوسروں سے خندہ پیشانی سے بات نہیں کرتے ایک میں شیس کرتے ہیں کہ جب بھی میں من نگاہ خضورا قدس میں کو گاہ جی کہ جب بھی میں من نگاہ خضورا قدس میں نگاہ خضورا قدس پر بیٹ اور نگاہیں مائٹیں تو ہمیشہ حضورا قدس میں نگاہ خضورا قدس پر بیٹ اور آ پ کھلے ہوئے چہرہ اقدس پر بیٹ ما آ جا تا۔ اور آ پ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملا قات کرتے ہے حضور اقدس میں داخل ہوئے چہرہ کے ساتھ ملا قات کرتے ہے حضور اقدس میں داخل ہوئے جہرے کے ساتھ ملا قات کے جہرہ اقدس پر بیٹ میں داخل ہوئے جہرے کے ساتھ داخل ہوئے۔

(صحيع بخارى كتاب الادب باب التبصم واضحك: حديث نمبر ٢٠٨٩)

# الله تعالیٰ دونوں کورحت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں

ایک حدیث شریف میں حضورا قدس سائی تالیز منے فرمایا کہ جب کوئی مخص اینے گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو القد تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمارے حضرت نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب بیلینے فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی گھر میں جاؤ تو کھلا ہو چہرہ لیکر گھر والوں کے یاس جاؤ ،اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تمہارا ایسار شتہ قائم

فرمادیا ہے کہ اس خاتون کے لئے ساری دنیا کا تبہم حرام ہے۔ادرصرف تمہارا چہرہ ہی اس کو حلال تبہم دے سکے گا۔اس لئے بیتمہارے فرائف میں داخل ہے اور بیدین کا حصہ ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے \_ لہذا خندہ پیشانی سے ملنا چاہئے وہ ملنا بیوی سے ہو، رشتہ داروں سے ، دوست احباب سے ، یا عام لوگوں سے ہو۔ یہ بھی نیکی کا حصہ ہو، رشتہ داروں سے ، دوست احباب سے ، یا عام لوگوں سے ہو۔ یہ بھی نیکی کا حصہ ہے \_ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ آدمی کے ماتھے پر ہروفت بل پڑے ہوئے ہوں۔ اوراس کو جب کوئی انسان دیکھے تو وہ محسوں کرے کہ بیدلیادیا انسان سے بیدرست نہیں ، اوراس کو جب کوئی انسان دیکھے تو وہ محسوں کرے کہ بیدلیادیا انسان سے بیدرست نہیں ، بلکہ بے تکلف زندگی گزارو، جبیا کہ بی کریم مان تیکی ہے گئے کہ جب بھی کی سے مل رہے ہیں اور چونکہ خندہ پیشانی سے ملنا نیکی ہے البندا اس نیکی کو حقیر مت مجھواور اگر یہ چھوٹی می نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوجائے تو اس نیکی کو حقیر مت مجھواور اگر یہ چھوٹی می نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوجائے تو اس کے عوض خدا جائے تہریں کیا پر چھل جائے \_ بہر حال بی تو جزدی بات تھی۔

# کسی نیک کام کو حقیر سمجھ کرمت چھوڑ و

ال حدیث شریف سے جواصولی بات نکل رہی ہے وہ یہ کہ کی بھی نیک کام کو،
خواہ دیکھنے میں وہ نیک کام کتنا ہی معمولی معلوم ہورہا ہو، اس کو حقیر سمجھ کے چھوڑ و
نہیں \_ بدایک عظیم الشان اصول بیان فرماد یا۔اس کے ذریعہ حضورا قدس من شیکی بنیا نے شیطان کے بہکانے کی جڑکاٹ دی ہے ہم جیسے آ دمی جوشج سے لے کرشام تک نہ جانے کی خرافات کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔غلطیاں ہوجاتی ہیں ،کوتا ہیاں ہوجاتی ہیں، گنا ہوائی جو اس بین، گناہوں کی وجہ سے اگر بھی کوئی چھوٹی سی نیکی کرنے کا موقع آتا ہے تواس وقت شیطان دل میں بین خیال ڈالباہے کہ تیرانامہ انگال تو پہلے ہی گنا ہوں کی وجہ سے وقت شیطان دل میں بین بین شیطان دل میں بین بین گرائی اللہ اللہ کے کہ تیرانامہ انگال تو پہلے ہی گنا ہوں کی وجہ سے وقت شیطان دل میں بین بین بین گنا ہوں کی وجہ سے وقت شیطان دل میں بین بین گنا ہوں کی وجہ سے وقت شیطان دل میں بینے بیال ڈالباہے کہ تیرانامہ انگال تو پہلے ہی گنا ہوں کی وجہ سے

ساہ ہو چکاہے۔ تونے کون کی نیکی کررگئی ہے۔ اب اگر تو یہ چھوٹی کی نیکی کرلے گا تو
کون ساتیرے نامہ اعمال میں اتنابڑا اضافہ ہوجائے گا کہ اس سے تیری نجات بھی ہو
جائے۔ اور تو جنت میں چلا جائے۔ لہذا جہاں تونے اور بہت سے نیک کام چھوڑ رکھے
ہیں۔اس کو بھی چھوڑ دے۔ شیطان اس طرخ انسان کو بہکا تاہے۔

## عمل وہ ہے جوان کو پیندآ جائے

سرکار دوعالم مانشی اس حدیث کے ذریعہ ای کی جڑکاٹ رہے ہیں کہ کی مجمی نیکی کو حقیر سمجھ کرنہ چھوڑ و۔اس کئے کہ پچھ پیتہ ہیں کہ اس وقت تمہارے دل میں نیکی کرنے کا جوداعیہ پیدا ہوا ہے، اگرتم نے اس داعیہ پرعمل کرلیا تو کیا ہے تہ کہ اللہ تعالیٰ تمهاری ای نیکی کوتبول فر مالیس\_اورتمهارا بیژه یارفر ما دیس\_یا در کھوانسان اعمال تو بہت سارے کرتا ہے، لیکن عمل وہ ہے جواس کی بارگاہ میں قبول ہوجائے \_ عمل وہ ہے جواس کو پہندا آجائے۔ہم جواعمال انجام دیتے ہیں اورجس کی اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق عطا فرماتے ہیں، جیے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں،لیکن ان اعمال کو انجام دینے کے وقت ہمارے دلوں میں کیا کیا وساوس اور خطرات ہارے دلوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں \_ اگر کسی وقت ہم نے کوئی عمل کر لنا اور وہ عمل بظاہر دیکھنے میں جھوٹا ہے، کیکن اگر وہمل اللہ تعالیٰ کو پیند آ جائے۔اوراللہ تعالیٰ کی رضااس کے ذریعہ حاصل ہوجائے اور اس عمل کے وقت اخلاص نصیب ہوجائے تو يهي عمل جس كوتم جھوٹا تمجھ كر جھوڑ ناچاہتے تھے اى عمل ہے تمہارا بیڑا یار ہوجائے۔

## کتے کو یانی بلانے پرمغفرت

عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى الله عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْمَا رَجُلْ يَمُشِي بِطرِيْقٍ اِشْتَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْمَا رَجُلْ يَمُشِي بِطرِيْقٍ اِشْتَلَ عَلَيْهِ الْعَطْشُ ، فَوَجَلَ بِثُرًا ، فَنَزَلَ فِيهَا ، فَشَرِ بَ ، ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ ، فَوَجَلَ بِثُرًا ، فَنَزَلَ فِيهَا ، فَشَرِ بَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كُلْبُ يَلْهَ فُ يَأْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطْشِ مِثُلُ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَلْ بَلَغَ هَذَا ٱلْكُلْبِ مِنَ الْعَطْشِ مِثُلُ النَّيْ كَانَ قَلُ بَلَغَ مِنِي ، فَنَزَلَ الْبِثَرَ فَيَلَأَ خُقَهُ مَاءً ، ثُمَّ النَّيْ كَانَ قَلُ بَلَغَ مِنِي ، فَنَزَلَ الْبِثَرَ فَيَلَأَ خُقَهُ مَاءً ، ثُمَّ اللهُ ، لَهُ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ ، حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكُلُب ، فَشَكَرَ اللهُ ، لَهُ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ ، حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكُلُب ، فَشَكَرَ اللهُ ، لَهُ فَعَقَرَلَهُ . لَهُ فَعَقَرَلَهُ .

(بخارى, كتاب المظالم, باب الآبار على الطريق اذالم يتأذبها: حديث نمبر ٢٣٦٦)

 پیاس لگ رہی تھی۔اب میں نے کنو تھیں میں اثر کریانی بی لیا۔ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاس کی شدت میں مبتلا ہے۔ میں اس کو یانی ملا دوں توجس طرح میری بیاس دور ہوگئ ای طرح اس کی بھی بیاس دور ہوجائے \_\_ اب بیاس کس طرح دور کرے؟ اس لئے کہ وہاں تو نہ ڈول تھا نہ ری تھی۔جس کے ذریعہ یانی نکال کر کتے کو پلاؤں \_\_\_ ال تخص نے سوچا کہ کیا کروں؟ پھر خیال آیا کہ میرے یا وَل میں چڑے کا موز ہ ہے، کیوں نہاس میں یانی بھر کراس کو بلا دوں۔ چنانچہوہ دوبارہ کنوئی میں اتر ا اورایے موزے میں یانی بھرا\_\_\_اب مسئلہ بیتھا کہ یانی بھرے ہوئے موزے کو لے کر دوبارہ او پر کیسے چڑھوں۔ چنانجہ اس نے اس موزے کومنہ میں دانتوں سے پکڑ لیاادراویرا یا۔ادراس کے کویانی پلایا ۔ نی کریم مان تاریخ فرماتے ہیں کہاللہ تعالیٰ کواس مخص کا پیمل اتناپندا یا کهای مل پراس کی مغفرت فرمادی و و توکریم کی بارگاہ ہے۔اس کے بہال عمل کی اصل اخلاص ہے۔جس اخلاص کے ساتھ جس نیک بھی ہے کوئی عمل کیا جائے \_\_ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کیا جائے تو وہ عمل موقع قبول میں بہنچ جاتا ہے۔اوراس پراللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ یانی بلانے والی ایک فاحشہ عورت تھی اوراس عمل یراللہ تعالی نے اس کی بخشش فر مادی۔

## حضرت شاه عبدالرحيم وبلوى ميشية كاوا قعه

حفرت علیم الامت حفرت تھانوی بھانی مواعظ میں ایک قصد لکھاہے کہ . مفرت شاہ عبدالرجیم صاحب دہلوی بھانیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھانیہ کے والد تھے۔ ان کے ساتھ ایک قصہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ وہ کہیں سفر میں جارہے تھے۔
راستے میں بارش ہوگئ، جاتے جاتے ایک پک ڈنڈی پر سے گزر ہوا۔ اس پک
ڈنڈی پر ایک ہی آدی گزرسکتا تھا۔ اس کے داکیں اور باکیں دونوں طرف گندا پائی
تھا۔ دیکھا تو سائے سے کتا آگیا۔ اور وہ کتا سائے آکر کھڑا ہوگیا۔ جگہ اتی تھگ تھی کہ
یا تو ہے او پر سے گزرتے یا کتا او پر سے گزرتا۔ دونوں کے او پر سے گزرنے کی کوئی
صورت نہیں تھی یا تو یہ نیچے الریں اور کتا او پر سے گزرجا نے۔ یا کتا پنچ الرے اور یہ
او پر سے گزرجا کی ۔

#### حضرت شاه صاحب بمذاللة كاكتے سے مكالمہ

خود حضرت شاہ عبدالرجیم دہلوی مجھیے فر ماتے ہیں کہ اس وقت میرائے سے
مکالمہ ہوا \_\_\_ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طرح مکالمہ ہوا \_\_\_ بظاہراس کا
مطلب سے ہے کہ جی نے اپنے دل جی گویا گئے سے با تیں کرنی شروع کی \_\_\_
مطلب سے ہے کہ جی نے اپنے دل جی گویا گئے سے با تیں کرنی شروع کی \_\_\_
میں نے کتے ہے کہا \_\_ دیکھو میں اس پگڈنڈی پرجارہا ہوں اور تم سامنے سے آ رہ
ہو۔اور دونوں میں سے کوئی ایک ہی گزرسکتا ہے، ایسا ہے کہ تم نیچے اتر جاؤتا کہ جی
گزرجاؤں ، کتے نے جواب دیا \_\_ میں کیوں اتر وں \_ آپ کیوں نہیں اتر تے ؟ میں
نے جواب میں کہا \_\_ بات سے ہے کہ میں ہوں مکلف اور میرے او پر پاک رہنا
ضروری ہے \_ نماز روزہ میرے او پر فرض ہیں \_ تم مکلف نہیں ہو، اگر تم نیچے اتر جاؤ
گاور تمہاراجسم نا یا ک بھی ہوگیا تو تمہارے او پرکوئی پکڑنہیں ہے۔ اس لئے کہ تمہیں

نمازتو پڑھنی نہیں ہے\_\_\_ اگر میں اتر گیا اور کپڑے ناپاک ہو گئے تو نماز نہیں پڑھ سکوں گا۔اس لئے تق میراہے کہ میں اوپر سے جاؤں اور تم نیچے اتر جاؤ۔ اور کتا اوپر سے گزر گیا

كتے نے جواب ميں كہا كەحفرت: آپكواس ظاہرى دلدل كى نجاست كى تو بڑی فکر ہے کہ اگریہ نجاست لگ جائے گی تو آپ کے کیڑے نایا ک ہوجا کیل گے اور آپ کاجسم نایاک ہوجائے گا۔لیکن آپ نے بینہ سوچا کہ اگر میں نیچے از کیا اور آپ میڈنڈی کے اویرے گزر گئے تو اس صورت میں بہت بڑی نجاست آپ کے دل پر لگ جانے گی۔اوروہ یہ کہ آپ کے دل میں بیاحیاس پیدا ہوجائے گا کہ میں اس کتے سے افضل ہوں اور اس احساس کی وجہ ہے آ یہ کے دل میں تکبر اور عجب پیدا ہوگا۔ اوراس مکبراورعب کے نتیج میں آپ کے دل پرنجاست لگ جائے گی۔ وہ نجاست جو کپڑوں پرنگ جائے گی وہ نجاست یانی سے دھل سکتی ہے <sup>لیک</sup>ن عجب اور تکبر کی جو نجاست آپ کے دل پرلگ جائے گی وہ یانی ہے بھی نہیں دھلے گی۔وہ کون دھوئے كا\_فرمايا كه جب كتے كى طرف سے ميہ جواب مجھے ملاتو ميں اس پگذنڈى سے ينجے اتر گیااوروہ کتااویرے گزرگیا\_ الله تعالیٰ کے نیک بندے اس طریقے ہے اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔

کتے کو گندے نالے سے نکال دیا

یادآیا کہ بیمندرجہ بالاجودا تعدیثی آیاسے پہلے ایک اوروا تعدمضرت شاہ

عبدالرجيم دہلوی النظام ہے جیش آیا تھا کہ ایک مرتبہ کہیں رائے میں گزررہے سے رائے میں دیکھا کہ ایک کتا پائی کے گندے نالے میں بھنا ہوا ہے اور اس بری طرح بھنا ہوا تھا کہ وہ کتا باہر لکلنا چاہ رہا ہے۔ لیکن نگل نہیں پارہا ہے۔ ساتھ میں ایک شاگر دبھی سے ۔ آپ نے ان شاگر دسے کہا کہ دیکھو یہ کتا اس طرح نالے میں بھنا ہوا ہے تم اس کو پکڑ کر نکال دو۔ وہ شاگر د ذراوقاراور تمکنت والے سے اب کتے اب کتے گئر کر نکال دو۔ وہ شاگر د ذراوقاراور تمکنت والے سے اب کتے دور شاہ والے میا کہ دیکھو تو ان سے فرما یا کہ تم رہنے دو۔ شاہ صاحب نے جب ان کے تذبذب کو دیکھا تو ان سے فرما یا کہ تم رہنے دو۔ تمہارے بس کی بات نہیں۔ پھر خود آگے بڑھے اور اس گندے نالے سے اس کتے کو نکال کر آگے کا سفر شروع کیا تو پھر آگے او پر والا وا قعہ پیش آیا۔

## کتے کے ذریعہ معطا کرنا

بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھوتم نے ہماری ایک مخلوق کے ساتھ ایک احسان کیا کہ اس کو گندے نالے سے نکال دیا تو ہم نے بھی دنیا کے اندر تو اس کا صلح تہ ہیں یہ دیا کہ اس کتے کے ذریعہ ایک ایساعلم عطافر مایا کہ جس کے ذریعہ ایک ایساعلم عطافر مایا کہ جس کے ذریعہ تم تکبرا در عجب کی گندگی سے نکل گئے۔ اب بظاہر دیکھنے میں یہ عمولی عمل ہیں کہ کتے کو پانی پلا دیا، یا کتے کو گندگی سے نکال دیا۔ لیکن اگر میمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوجائے تو انسان کا بیڑہ پار ہوجائے۔ اس لئے حضور اقدس من اللہ تاہی فرما رہ جائے تو انسان کا بیڑہ پار ہوجائے۔ اس لئے حضور اقدس من اللہ تاہی فرما رہ جائے۔ اس کے حضور اقدس من اللہ تاہی ہو۔

## حضرت سفيان توري بمثاللة كي بخشش

حضرت سفیان توری بیشنه وه بزرگ ہیں جنہوں نے عمر بھر حدیث ،تفسیر اور فقہ کی خدمت کی۔ ساری عمر ای کام میں گزری۔ آج بورے ذخیرہ حدیث میں حضرت سفیان توری میشد کا نام بھر ا ہوا ہے۔عبادت بھی بے انتہا کرتے ، رات کو محنثوں نماز کے اندر کھڑے رہتے \_\_ محویا کہ مفسر ، محدث ، فقیہ ، صوفی یہ تمام اوصاف ان کے اندرجم تھے \_\_ غالبًا نہی کا واقعہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کوخواب میں دیکھا تو ہو چھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ کیا معالمه ہوا؟ \_\_\_ حضرت سفیان توری مید نے جواب میں فرمایا کہ بھائی: ہارے ساتھ تو عجیب معاملہ ہوا۔ ہم تواپنے ذہن میں یہ سوچ کر گئے تھے کہ ہم نے حدیث کی اتنی خدمت کی ،تفییر قرآن کی خدمت کی ،اتنی تصانیف لکھیں ،اتنی عمادت كى ، اتنى نفليس يرحيس وغيره ان كا اجروتواب بميس ديا جائے گا \_\_\_ ليكن جب الله تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے فر مایا: دیکھوسفیان ہمیں تمہارا ایک عمل بہت بہندآیا۔اوراس عمل پرہم تمہاری مغفرت کریں گے۔ میں نے یو چھا كه وه كونساعمل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر ما یا كہتم ایک دن بیٹے ہوئے حدیث لکھ رہے تھے ۔۔ جبتم نے روشائی میں قلم ڈال کراس قلم سے لکھنے کا ارادہ کیا تو ایک کھی آئی اورتمہارے قلم پر بیٹھ کئی اور سیابی چونے گئی تم نے اس کھی کواڑانے کے بجائے میسوچا کہ میکھی بچاری بیای ہے چلواس کوسیابی چوسنے دو۔اورتم ایک منٹ کے لئے حدیث لکھنے ہے رک گئے ۔ اورتم اس لئے رکے رہے تا کہ پیکھی اپنی پیاس بجھالے۔

میں بعد میں انھوں گا۔ چنانچہ جب وہ کھی ساہی پی چی اور پی کرخوداڑگئی اس کے بعدتم نے لکھنا شروع کیا جونکہ تم نے ہماری ایک مخلوق کے ساتھ بیرتم کا معاملہ فرمایا۔ اور تمہارے اس عمل میں سوائے ہماری خوشنودی کے اور کچھ مقصود نہیں تھا۔ کوئی ریا کاری ،کوئی دکھاوا ،کوئی نام ونمود مقصود نہیں تھا۔ تمہارا یمل ہمیں پیند آگیا اور اس کی بنیاد پر ہم نے تمہاری بخشش کردی۔

## كسى انسان كوحقيرمت مجھو

ای وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ کی انسان کو حقیر مت سمجھو، اگر چہ بظاہر و یکھنے میں وہ فاس نظر آتا ہے \_\_\_ اس کے گناہ ہے نفرت کر ولیکن اس آدی ہے نفرت مت کرو۔ اس گناہ کو حقیر مجھولیکن اس آدی کو حقیر مت سمجھو \_\_\_ ار ہے تہمیں تو اس کے گناہ نظر آر ہے جیں، لیکن کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے۔ اس کا کونساعمل اللہ تعالیٰ کو پیند آجائے۔ اور وہ اس گناہ والی زندگی ہے نگل جائے اور آخرت میں وہ تم ہے بھی آگے بڑھ جائے۔ اس وجہ سے کی انسان کو حقیر مت سمجھو۔

## كسي نيكي كوحقير مت مجھو

اور کی بھی نیکی کو حقیر مت مجھو۔ جب بھی کسی نیکی کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوتو اس داعیہ کو ٹلاؤ نہیں۔ اس کو مؤخر نہ کرو۔ اور اس نیکی کو معمولی مجھ کر چھوڑ و نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس نیکی کی بدوات اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دے۔ اور تمہاری مغفرت فرما دے۔ اور تمہاری مغفرت فرما دے۔ کے کہ اس منفرت فرمادے۔ کے کہ اس منفرت فرمادے۔ کے کہ شام تک کی زندگی میں کتنے مواقع نیکو کرشام تک کی زندگی میں کتنے مواقع نیکو کرشام تک کی زندگی میں کتنے مواقع نیکو کرشام تک کی زندگی میں کتنے مواقع نیکو کر کرنے

کے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔لیکن بسااوقات ہم بیسوچ کر ٹال دیتے ہیں کہ پیچیوٹا سامکل ہے۔ چلوچیوڑو\_ ایسانہیں کرنا چاہئے۔

## كسي گناه كونجي حقيرمت مجھو

ای طرح ایک حدیث میں حضورا قدی مان شاہیے نے قرما یا کوئی گناہ کو حقیر سمجھ کر کرونہیں ۔ جس طرح کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر جھوڑ ونہیں ای طرح گناہ کو حقیر سمجھ کر کرو نہیں ای طرح گناہ کو حقیر سمجھ کر کرو نہیں \_ یہ شیطان کا ایک اور دھو کہ ہوتا ہے ۔ اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میر انامہ اعمال تو گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے ۔ نہ جانے کیا کیا گناہ میں نے کر رکھے ہیں ۔ اگر یہ جھوٹا گناہ بھی کرلوں گاتو کیا فرق پڑے گا \_ ارے کیا ہے تھ کہ بہی جھوٹا گناہ تمہیں لے ڈو بے ۔ اس لئے کہ گناہ کو معمولی سمجھنا اور حقیر سمجھنا ہے بذات خودایک بمیرہ گناہ ہے ۔

## بیگناه صغیرہ ہے یا کبیرہ

بہت ہے لوگ بیسوال کرتے رہتے ہیں کہ فلال گناہ صغیرہ ہے؟
مطلب بیہ کہ اگر صغیرہ ہے تو اس کا ارتکاب کرلیں اور اگر کبیرہ ہے تو چھوڑ دیں ۔
مالانکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھا نوی بھینیڈ فرماتے ہیں کہ بیسوال ایسا ہے جیسے
کوئی یہ بوجھے کہ یہ چھوٹا سانپ ہے یا بڑا سانپ ہے؟ کیا کوئی شخص بید کھے کر کہ یہ چھوٹا
سانپ ہے اپنے آپ کو اس ہے کٹوا۔ لے گا۔اور اس سے ڈسوالے گا ۔
ایک بڑی
آگ ہے اور ایک جھوٹی می چٹھوٹی می تو ہے۔ حالانکہ وہ چھوٹی چٹوٹی می پڑگاری واپنے
کیڑوں میں رکھ لے گا؟ یہ چھوٹی می تو ہے۔ حالانکہ وہ چھوٹی چٹوٹی می پڑگاری کو اسے گھر کو

جلا دے گی۔ بہر حال کسی گناہ کوخواہ وہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہواس کومعمولی سمجھ کر کر لیمنا کبیرہ گناہ ہے۔اس لئے کسی گناہ کوچھوٹا سمجھ کر کر ونہیں۔

## ایک گناہ دوہرے گناہ کو کھنیجتاہے

جس طرح نیکی کی خاصیت رہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو پینچی ہے ایک نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کی تو فیق عطا فر ما دیتے ہیں۔ای طرح گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوجائے گاتو پھروہ دوسرے گناہ کی طرف بڑھےگا۔ ہم لوگ تو بے حس ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہارے اندرجس عطافر ما دے۔آمین \_\_ اس لئے ہمیں تو گناہ کرنے کے بعد اس کے اٹرات کا پیتہ نہیں جلتا لیکن جن لوگوں کی حس سیح ہوتی ہے ان کو پیتہ جلتا ہے کہ گناہ کرنے کے اثرات کیا ہوتے ہیں \_ حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب نانو تو ی من جو حفرت تحانوی موالہ کے بڑے خاص اسا تذہ کرام میں سے تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے یاس کسی رئیس صاحب نے مٹھائی کے لڈو بھیج دیے \_\_ یہ رئیس لوگ جو ہوتے ہیں ان کی آمدنی کے حلال اور حرام ہونے کا پچھ پیتہ ہیں ہوتا \_\_ میں نے اس میں سے ایک لڈو کھالیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ایک لڈو کھالیا کہ قیامت آگئی۔اس لڈو کے کھانے کے بعد مسلسل میرے قلب میں اس کی ظلمت محسوس ہوتی رہی۔اور بار بارکبیرہ گناہ کرنے کی خواہش اوراس کا داعیہ اتنی شدت کے ساتھ پیدا ہوتا تھا کہ دیا نامشکل ہوجاتا \_\_ بیروہ بزرگ فرمارہے ہیں جن کی ساری زندگی تقویٰ اور طہارت میں گزری \_\_\_ حرام کا ایک لقمہ انسان کے اندر گناہ کے داعیے اور جذبے پیدا کرتا ہے۔

### الله والے کی دعوت کے اثر ات

حضرت تقانوی منید ایک دا قعه لکھتے ہیں کہ دیو بند میں ایک اللہ والے اور نیک آدمی تھے۔ کھیارے تھے جنگل سے گھاس توڑ کر لاتے اور بازار میں فروخت کرتے۔ بہی ان کا کمائی کا ذریعہ تھا۔ روزانہ کی آمدنی ان کی چھے پیسے ہوتی۔ان چھ پیپوں کو اس طرح فرچ کرتے کہ دویسے تو گھر میں فرچ کرتے اس زمانے میں دو یسے بھی بہت نیمتی ہوتے اور پورے دن کا گزارہ اس کے ذریعہ ہوجا تا تھا۔اور دویہے صدقے کے لئے جمع کر لیتے اور دویسے بزرگوں کی اور اللہ والوں کی دعوت کے لئے ر رکھ دیتے \_\_\_ چنانچہ ایک مرتبہ وہ گھیارے حضرت مولانامحمہ پیقوب نانوتوی مينية كي خدمت مين آئے اور آكر كہا كه حفزت! ميراول چاہتا ہے كه آپ حفزات كى دعوت کروں۔حضرت نے یوچھا کہتم کہاں ہے دعوت کروگے؟ انہوں نے تفصیل بتائی کہ میں اس طرح روزانہ چھے پیسے کما تا ہوں اور روزانہ دو پیسے دعوت کیلئے جمع کر تا ہول۔اب چندیسے جمع ہو گئے ہیںان کے ذریعہ دعوت کروں گااور وہ پہے حضرت کی خدمت میں پیش کزدیئے،حضرت مولا نامحر لیقوب صاحب بھالیہ نے فر مایا کہ بھائی ہیہ دعوت تو بہت شاندار ہے ضرور کرو\_\_\_ انہوں نے کہا کہ حضرت میرادل جا ہتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے جود دسرے اساتذہ ہیں وہ بھی اس دعوت میں شریک ہوجا تیں۔ چنانچ حضرت مولانامحر لیقوب صاحب خوداسا تذه کرام کے پاس گئے اوران ہے کہا کہ آج بہت شاندار دعوت ہے آپ سب لوگ شریک ہو جائیں \_\_\_ چنانچے تمام اساتذہ کوجمع کیا اورخود بازار گئے۔اور جا کران بیپوں سے سوداخریدا۔اورخودایئے ہاتھوں سے پکایا۔ اب ظاہر ہے کہ چند پہنے کے ذریعے جو کھانا پکا وہ دارالعلوم دیو بند

کے تمام اسا تذہ کو پورانہیں ہوسکتا تھا۔ اور آپ نے تمام اسا تذہ کو دعوت دیدی تھی۔
اس لئے آپ نے اسا تذہ سے فرمایا کہ سب لوگ ایک دودولو لقے کھالیس۔ اس لئے کہ یہ تبرک کا کھانا ہے۔ چنا نچہ سب اسا تذہ نے ایک ایک دودولوا لے بڑی قدرو
مزلت سے لئے ۔ بعد میں اسا تذہ کرام نے اور خود حضرت مولانا محمد یعقوب
صاحب بُولیت نے فرمایا کہ ای اللہ کے نیک بندے کی دعوت کے ایک ایک دو دو
لوالے کھائے تھے تو اس کے نتیج میں مہینے بھر تک دل میں نو رمحسوس ہوتا رہا۔ وہ
طال آمدنی ، وہ اخلاص ، وہ جذبہ جس کے ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی دعوت کے اساتھ کی دعوت کی دعوت کی دی دو دو دو دو دو دور کی دعوت کی دو دور کی دور دور کی دور دور کی دی دور دور کی دور دور دور کی دور دور کی دور دور کی دور دور کی دور دور کی

### ہمارے دل ساہ ہو چکے ہیں

ہم لوگ توا بی حس کھو چکے ہیں۔ دن رات گنا ہوں کی بلا وُں ہیں پڑ کر حلال و
حرام کی تمیز مٹا کر حس کھو چکے ہیں۔ اس لئے ہمیں نیہ پیت ہی نہیں چلتا کہ نیکی کا کیا نور
ہوتا ہے اور گنا ہوں کی کیا ظلمت ہوتی ہے ۔۔ وہ اللہ والے جن کے دل آئینہ کی
طرح صاف ہوتے ہیں۔ ایک صاف شفاف آئینہ ہے اس پر ایک بھی اگر ہیٹھ جائے
گی اور وہ بھی گندگی چھوڑ جائے گی تو پہتہ چل جائے گا کہ اس پر گندگی لگ گئ ہے ۔۔۔
لیکن ایک آئینہ وہ ہے جو بالکل میلہ ہور ہا ہے اس پر بے شار گندگی لگ گئ ہے اگر اس
پزکوئی تھی آ کر گندگی چھوڑ جائے تو کیا پہتہ چلے گا۔ اس طرح ان اللہ والوں کے دل

آئینہ کی طرح شفاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں انوار عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں انوار عطا فرماتے ہیں۔ اس لئے ان حضرات کو نیکی کا نور بھی محسوں ہوتا ہے۔ اور گناہ کی ظلمت بھی ان کو محسوں ہوتی ہے۔

### ایک درخت ہٹادیے پرمغفرت

بہرحال اس حدیث شریف میں کیسازرین اصول بیان فرمادیا کہ کی نیکی کے کام کوحقیرمت مجھو۔ چاہے وہ نیکی اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا كيول نه ہو\_\_\_ للندا جب نيكى كا خيال دل ميں آئے تو اس كوكر كزرو-اس كوثلاؤ نہیں۔ آج ہم نے نیکی کو چندعبادات مثلاً نماز ، روز ہ وغیرہ میں محصور کر لیا ہے۔ بیہ بری مرای کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم مان ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس کی مغفرت صرف اس بنیاد یر جوئی کہ وہ ایک رائے سے گز رر ہاتھااس نے دیکھا کہ رائے میں ایک درخت بے عَكُمه ا كَا ہوا تھا۔جس ہے گز رنے والوں كو تكليف ہوتی تھی۔ا س شخص نے سوچا كه بيه درخت بے جگہراتے میں اگا ہوا ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے میں اس کورائے سے ہٹا دول۔ تا کہ گزرنے والوں کو آرام ہو جائے۔ چٹانچہ وہ درخت اس نے کاٹ دیا \_ صدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے اس عمل کواتنا پیندفر ما یا کهاس پراس کی مغفرت فر مادی۔

## یرایمان کاادنی شعبہ ہے

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایمان کے سرّ سے زیادہ شعبے ہیں۔ ان میں اعلیٰ ترین شعبہ کلمہ '' لا إللة إلَّا اللهُ '' کا اعتراف اور اقرار ہے اور اونیٰ شعبہ بیہ ہے کہ راستے سے گندگی کو یا تکلیف دینے والی چیز کو ہٹادیا جائے۔ اس کو ایمان کا اونیٰ شعبہ فرمایا۔ لیکن ای شعبہ کی بنیاد پر اس اللہ کے بندے کی مغفرت ہوگئی۔ اس لئے کی فرمایا۔ لیکن ای شعبہ کی بنیاد پر اس اللہ کے بندے کی مغفرت ہوگئی۔ اس لئے کی مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ بیک عمل کو حقیر سمجھ کر چھوڑ نا مسلمان کے لئے کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ مارے دلوں میں نیکیوں کی عظمت پیدافر مادے \_\_\_ آئین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِ انْ









# كون ساعمل "صدقة" م

## شَخ الاسلام حضرَت مولانا مُفتَى عَبْنَ إِنَّى عَلَيْهِا فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

ضبط وترتيب مولا نامحمه عبدالله ميمن صاح استاذ جامعدداراحلوم كرايى



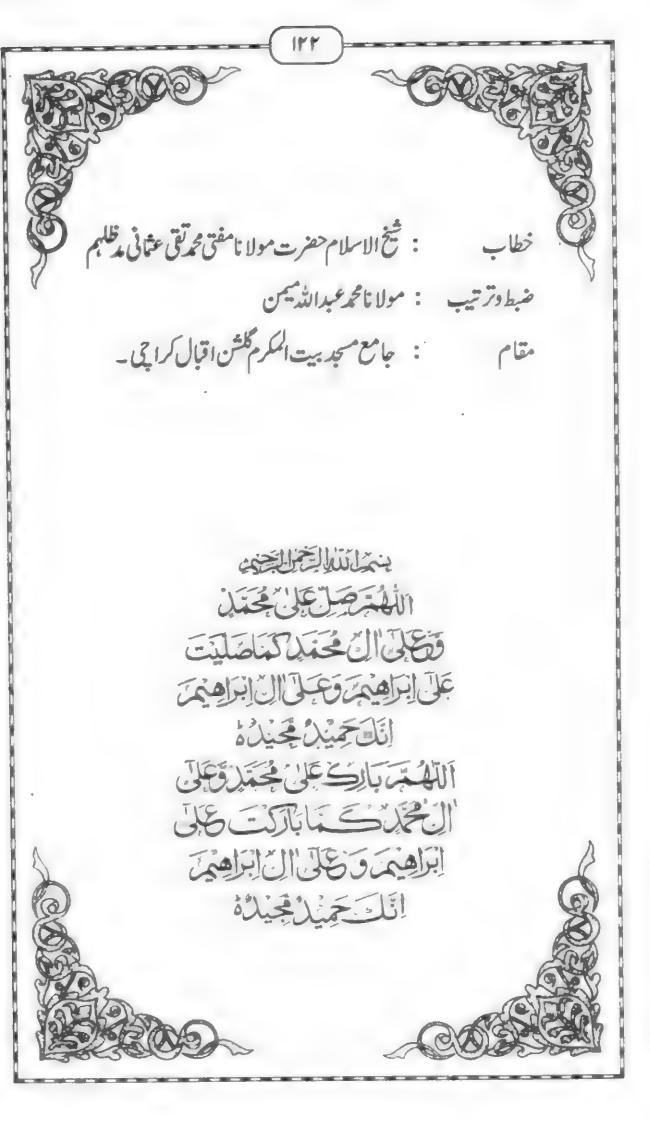

# بِسْبِ الله الرّخين الرّحية. م م كوان ساعمل و و صدق، سي

الْحَهُنُ اللهِ وَحَهَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنَ بِهِ وَنَتَوَكّلُ مَلَهُ وَالْفَهِ وَاللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ الله وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُوالله وَمُوالله وَمُوالله وَمَنْ اللهُ وَمُوالله وَمِنْ اللهُ وَمُوالله وَمُوالله وَمُؤْمِنَا اللهُ وَمُوالله وَمُوالله وَمُوالله وَمُوالله وَمُوالله وَمُوالله وَمُوالله وَمُؤْمِنَا وَمُوالله وَمُؤْمِنَا وَمُوالله وَمُوالله وَمُوالله وَمُوالله وَمُؤْمِنَا وَمُوالله وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمُنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمُونَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُومُ اللهُ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمُومُ الله وَمُؤْمُومُ وَمُعُمُوم

(صحيع مسلم: كتاب الصلاق باب استحباب صلاة الضحي عديث نمبر ٢٥٠) (رياض الصالحين باب بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١١٨)

جسم کے ہرجوڑ پرایک صدقہ

جهنرت ابوذ رغفاری بناشئے ہے ایت ہے کہ حضورا قدس سافی ایج نے فر مایا کہ

انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں \_ ایک دوسری حدیث میں اس کی تعداد بھی بیان فرمائی ہے کہ انسان کے جسم میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں۔فر مایا کہ ہر جوڑ کی طرف سے روز اندایک صدقہ واجب ہے \_ اس لئے کہ جسم کا ہر جوڑ ستفل کام کر رہا ہے اور متہمیں زندہ رہے میں مدود ہے رہا ہے۔اس وجہ سے ہر جوڑ اللہ تعالیٰ کی متفل نعت ہے۔اس وجہ سے ہر جوڑ اللہ تعالیٰ کی متفل نعت ہے۔اس وجہ سے اور روز اندا ہر جوڑ کی طرف سے روز اندا یک صدقہ ہونا چاہیے۔اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نعت کا کسی قدر سے روز اندا یک صدقہ ہونا چاہیں۔ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نعت کا کسی قدر شکر ادا ہوجائے گا۔لہذاروز اند کم از کم تین سوساٹھ صدقات ہونے چاہئیں۔

### بشاراعال صدقه بير

ایک حدیث شریف بیل حضورا قدی سان این این کار کوئی مخص تین سو سانه صدیت روزانه کریت توال نے اپنے تمام تین سوساٹھ جوڑوں کوجہنم کی آگ سے آزاد کرلیا۔

(كتاب الإدب، باب اماطقالاذى عن الطريق: حديث نمبر ٥٢٣٢)

اب بیرسوال پیدا ہوا کہ روز اندائیک آدمی تین سوساتھ صدقے کیے کرے؟
اگر ایک معدقے میں ایک روپیہ بھی اداکرے تو روز اندتین سوساٹھ روپے کا حماب
من جائے گا۔ اس حدیث میں نی کریم سائٹلیکٹی نے اس کاحل نکال دیا کہ صدقہ کے
لئے روپیہ خرچ کرنا کوئی ضروری نہیں بلکہ فر مایا کہ بے شارا ممال ایسے ہیں جن میں سے
ہمکل انسان کے جم کے جوڑ وں کی طرف سے صدقہ بن جا تا ہے۔

### بيسب اعمال صدقه بين

چنانچفرمایا" فَكُلُّ بَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ "مرم تبدجب تم سُجُعَانَ الله كتِ ہو، بیا یک صدقہ ہے۔ اہذا جبتم نے ایک مرتبہ 'شبخیّان الله '' کہاان تین سوساٹھ صدتول من عايك صدقه ادا موكيا\_ آك فرمايا "وكُلِّ تَحْمِيْلَةٍ صَلَقَةٌ" كه بر مرتنبه جب تم" أَلْحَيْنُ لِللهِ " كبو كے توبیدایک صدقہ ہے۔ فرمایا كه" وَ كُلَّ عَلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ "بر مرتبه "لاإلة إلاالله" كمنابه ايك مدقه ب-"وَكُلَّ تَكْبِيْرَةِ صَلَقَةً "اور برم تبه "ألله أكبر" كهناميا يك صدقه ع\_ أكركوني فخص ان کلمات کی چارتبیجات پڑھ لے تواس کے نتیج میں چارسوصد قے ادا ہو گئے۔اور آ مے فرمایا کہ سی کونیکی کا کام کہدریا، یا نیکی کی بات بتادی توریجی ایک معدة ہے۔مثلاً كى كونماز كے دوران غلطي كرتے ہو ۔ يور يكھا، جيكے سے زمى سے اس كو بتاديا كرتم سے منطی مورکی ہے اس کواس طرح درست کرلو۔ توبیجی ایک صدقہ ہے۔ یا اپنی اولا دکونماز کی تاكيدى كه چلونمازك المصحد چلو-بيجى ايك مدقد إي اى طرح كى برائى سے رو کنا بھی صدقہ ہے

## امر بالمعروف اورنهي عن المنكر فرض عين ہيں

یادر کھئے بیامر بالمعروف اور نہی عن المنکراس معنی میں کہ کی شخص کوموقع پر جبکہ غلط کام پر ٹو کئے کا موقع ہے یا کوئی اچھے کام کا موقع ہے اور اس کوا چھے کام کی طرف راغب کرنے کا موقع ہے تو اس حد تک بیام ہرمسلمان کے ذھے فرض عین طرف راغب کرنے کا موقع ہے تو اس حد تک بیام ہرمسلمان کے ذھے فرض عین

ہے۔ جیسے نماز اور روزہ فرض ہے۔ اور جیسے ذکو ۃ اور جے فرض مین ہے۔ آج ہم لوگ اس میں بہت کوتا ہی کرتے ہیں۔ البتہ اتن بات ضرور ہے کہ بیدا ال وقت فرض ہے جب اس کو کہنے کی استطاعت اور قدرت ہو۔ اور اس بات کا اندیشہ نہ ہوکہ اس کو کہنے کے نتیج میں کوئی ایسا فتنہ کھڑا ہوجائے گا جومیر ہے لئے نا قابل برداشت ہوجائے گا۔ اس صورت میں کہنا فرض نہیں ۔ لیکن حتی الامکان کہنا ضروری ہے ۔ لیکن بات کہنے کیلئے ایساعنوان اختیار کیا جائے جس سے دوسر ہے کی دل آزاری نہ ہو۔ جس سے کی کی دل قابل برہ ہو۔ جس سے کی کی دل قابل برہ ہو۔ جس سے کی کی رسوائی نہ ہو۔ بلکہ زی سے محبت سے اور دل سوزی سے بات کہی جائے۔ اس کا انہ تمام کرنا چاہئے اور یہ سب صدقہ ہیں۔

## بيصدقه بھی ہیں

اور میصرف باہر کے لوگوں کے لئے نہیں بلکہ گھر کے افراد کو بھی اس کی ترغیب
دین چاہئے۔ جیسے بیوی بچوں کو کہنا یا شوہر کا بیوی کو کہنا، باپ کا اولا دکو کہنا، یا اولا دکا
ماں باپ کو کہنا۔ میسب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل ہیں۔ اور میسب
صدقہ ہیں \_ بہر حال اس حدیث میں میہ جوفر مایا کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ
ہونا چاہئے۔ میہ کوئی اتنا مشکل کا منہیں ہے جب میں کو گھر سے نکلوا ور میرمندرجہ بالا کا م
کرتے چلے جاؤ۔ میسب کا متمہارے لئے صدقہ بنتے چلے جائیں گے۔

دوفل تمام صدقات کی طرف سے کافی ہیں

آ کے حضور مان اللہ نے ان تمام صدقات کے اداکرنے کا بہت آسان طریقہ

#### مجى بيان فرمايا \_فرمايا كه\_

## وَيُجْزِمِنُ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِيرُ كَعُهُمَامِنَ الضَّحٰي

یعنی بیسارے اعمال جواو پر بیان کئے۔ تبیع تحلیل، تمید، تکبیر یعنی سُبُحّانَ اللهِ کہنا، اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

## مخلوق نی خدمت کرنامھی نیک کام ہے

ان احازیت سے در حقیقت اس طرف اشاد ، فرمایا جار باہے کہ نیکی کے اعمال کسی خاص طریقے میں شخصر نہیں۔ بلکہ جوکام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کیا جائے ، ہ صدقہ کا حکم رکھتا ہے۔ اور اس کام کا اہتمام کرنا چاہئے۔ اور اس کام کو معمولی سمجھ کر چھوڑ نانہیں چاہیے \_ اور یہ بیں سمجھنا چاہئے کہ صرف نماز روز ہ ، ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اگرتم اور کچھ نیک کام نہیں کریا رہے ہوتو کسی کاریگر کی مدد کر دو۔ یعنی خدمت خلق کا کام کر لو۔ مشال کسی کا منہیں کریا رہے ہوتو کسی کاریگر کی مدد کر دو۔ یعنی خدمت خلق کا کام کر لو۔ مشال کسی کا بوجھ اٹھوا دیا۔ کسی کے کام میں مدد کر دی۔ یاکسی کوکوئی حاجت اور ضرورت تھی آپ یوجھ اٹھوا دیا۔ کسی کے حام میں مدد کر دی۔ یاکسی کوکوئی حاجت اور ضرورت تھی آپ نے اس کی حاجت اور ضرورت تھی آپ کے اس کی حاجت اور ضرورت تھی کے اس کی حاجت اور ضرورت ہوں کی کردیا۔ یہ سب کام

نواب کے کا ہیں۔ایک سالک جوال راہ پرچل رہا ہو۔ال کیلئے صرف یہیں ہے کہوہ مصلی پر بیٹے کر ذکر کر تارہ بلکہ ال کے ذمہ بیضر دری ہے کہوہ مخلوق کی خدمت مجی کرے۔ بزرگوں نے یہال تک فرمایا کہ: \_\_

تبیع و سجادهٔ و دلق نیست طریقت بجز مدمت فلق نیست

یعنی طریقت اور تنسوف صرف تبیع اور مصلی اور گدڑی کا نام نہیں ہے۔ بلکہ طریقت اصل میں مخلوق خدا کی خدمت کا نام ہے۔

## اہنے آب کوخادم مجھو

اس کے ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب بھولیہ فرمایا کرتے ہے کہ تم اپنے
آپ کو ہمیشہ خادم مجھو۔ اور دن رات اس فکر بنی رہو کہ کوئی گھڑی کمی مخص کی کس
طرح خدمت ہو جائے۔ اپنے گھروالوں کی خدمت، اپنے اعزہ واحباب کی
خدمت۔ اپنے دوستوں کی خدمت، اپنے شاگردوں کی خدمت، ہر ایک کے کام
خدمت کے جذبے سے بجالا ؤ۔خادم بنو، مخدومیت کا خناس دل ود ماغ سے نکالو۔

### حضرت تقانوي بيناتة مرض وفات

حضرت تحکیم الامت حضرت تھانوی ہوائی آخری عمر میں جب بالکل بستر سے لگ گئے۔ صاحب فراش ہو گئے۔ سخت کمزوری کا عالم تھا۔ اطباء نے ملاقات پر بابندی عائد کر رکھی تھی۔ بولنے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی۔ ہروقت آ نکھ بند کئے

سیدھے لیے رہتے تھے ۔۔ ای حالت میں اپنے خادم مولا ناشمیر علی صاحب کو آواز دی۔ دی۔ ان کو بلا یا جب وہ آئے تو ان سے فر ما یا کہ مولوی شفع صاحب ( یعنی میرے والد ماحب تشریف لائے تو ماجد صاحب ) کو بلاؤ۔ چنانچہ ان کو بلا لائے۔ جب والد صاحب تشریف لائے تو میرے حضرت تھا نوی ایک نظر ایا کہ بھائی آپ احکام القرآن لکھ رہے ہیں۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ فلال آیت کے تحت فلال فقہی مسئلہ بھی نکلتا ہے لہذا جب آپ اس قربین میں آیا کہ فلال آیت کے تحت فلال فقہی مسئلہ بھی نکلتا ہے لہذا جب آپ اس قربین میں آیا کہ فلال آیت کے تحت فلال کھ ویجئے گا ۔۔ اب ویکھئے کہ شدید تیاری ہے: شدید کمزوری اور نقابت ہے۔ بولنا مشکل ہور ہا ہے اس وقت بھی دل و یا ماغ پرفکر ہے کہ اپنے خدام میں سے جولوگ تصنیف کا کام کررہے ہیں ان کی رہنمائی و ماغ پرفکر ہے کہ اپنے خدام میں سے جولوگ تصنیف کا کام کررہے ہیں ان کی رہنمائی فرمارہے ہیں کہ جب آپ اس آیت پر پہنچیں تو یہ مسئلہ بھی اس میں کھو دیں۔

## وہ لھات زندگی کس کام کے

مولانا شبیر علی صاحب، حضرت والا کے منہ جڑھے تیم کے فادم تھے۔ نازکی بات بھی کرلیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت! بیآپ نے کیا جھڑا کھڑا کھڑا کررکھا ہے کہ ہرتھوڑی دیر کے بعد بھی کسی و بلار ہے ہیں بھی کسی کو بلار ہے ہیں۔ حالانکہ اطباء نے منع کررکھا ہے کہ کسی سے ملاقات بات چیت نہ کریں۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ:

بات توتم ٹھیک کہتے ہو، بیاری میں بیکام نہیں کرنے چاہئیں لیکن میں بیسو چتا ہوں کہ وہ لحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ زندگی کا ایک ایک لیے خدمت خلق میں لگایا ہوا تھا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے لہذا '' خادم'' بننا یہ بڑے اعلیٰ در بے کے مرتبہ کی بات ہے۔

## زندگی کے کسی مرحلے پر خدمت کومت چھوڑو

بعض لوگ اعلیٰ رتبہ اعلیٰ منصب حاصل کر لیتے ہیں۔ کی ہڑے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں ان کو کوئی درجہ اور مرتبہ مل جاتا ہے ، عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، علامہ ہو گئے، لوگوں نے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کردیئے۔ یالوگوں نے تعظیم و گئے، علامہ ہو گئے ، لوگوں نے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے۔ یالوگوں نے تعظیم و تحدوم ہو گئے۔ اور اس وقت دو ہروں کی خدمت کے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ گلوق کے ساتھ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطافر ماتے ہیں۔ وہ گلوق کے ساتھ شفقت اور رحمت کا برتا ؤ ساری عمر مرتے دم تک کرتے رہتے ہیں۔ اور کی وقت بھی گلوق کی خدمت کا خیال دل سے ختم نہیں ہوتا کہ جو میرے اللہ کی گلوق ہے اس کی خدمت اس کی خیر خواہی اور اس پر شفقت کرنی ہوتا کہ جو میرے اللہ کی گلوق ہے اس کی خدمت اس کی خیر خواہی اور اس پر شفقت کرنی ہے۔

### حضرت مولا نامظفر حسين كاندهلوى بمثالثة كاواقعه

حضرت مولا نامظفر حسین صاحب کا ندهلوی او الله براے درج کے اولیاءالله
میں سے ہیں۔ عجیب وغریب بزرگ گزرے ہیں۔ کا ندهلہ کے دہنے والے تھے۔
ایک مرتبہ دہلی سے کا ندهلہ جارے تھے بیدل سفر تھا۔ کا ندهلہ سے کچھ فاصلہ پر آپ

نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں بوڑھے آدمی کچھ سامان اٹھا کرجارہے ہیں \_حضرت کوخیال آیا کہ بیہ بوڑھا آدمی ہے سامان اٹھائے جارہا ہے لیکن سامان اس سے اٹھ نہیں رہا ہے۔ جاکران سے کہا بڑے صاحب اگر آپ اجازت ویں تو میں آپ کا سامان اٹھالوں \_\_\_وہ تو بیجارہ اس انتظار میں تھا کہ کوئی آ کراس کا سامان اٹھالے\_ چنانچەاس بوڑھے نے كہا آپ اٹھاليس تو مهرباني ہوگى۔ چنانچەاس كا سامان سرير اٹھایا۔ اور کا ندھلہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہ بڑے میاں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں \_رائے میں بات چیت شروع کر دی۔ بڑے میاں نے یو جھا۔ مولوی صاحب: تم كہال كر بن والے ہو؟ مولانانے فرمايا كريس كاند على كارب ولا ہوں۔اچھاتم کا ندھلہ کے رہنے والے ہوتم نے بھی مولوی مظفر حسین کو بھی دیکھا؟ آپ نے فرمایا: ہاں دیکھا تو ہے۔ بڑے میاں نے کہا: سا ہے کہ وہ بڑے بزرگ آدمی ہیں؟ مولا نانے جواب میں فرمایا۔ ہاں بھائی نمازتو پڑھ لے۔ بڑے میان نے کہا کہ میں انہی سے ملنے جارہا ہوں \_\_اب رائے میں بات چیت کرتے ہوئے چلتے رہے۔جب کا ندخلہ شہر قریب آناشروع ہواتولوگ آپ کود کھے کرکوئی آپ کوسلام كرتا، اوركوئي آب سے سامان لينے كى كوشش كرتا۔ اور آ كے بڑھ كرآپ كى عزت اور ا کرام کرتا۔ جب بڑے میاں نے بیسب ویکھاتو بڑے شیٹائے کہ کیا قصہ ہے۔ جب کچھ دور چلے تو بڑے میاں کو پیتہ چلا کہ مولا ٹا مظفر حسین صاحب تو بھی ہیں۔ بڑے میاں نے کہ مولانا صاحب آپ نے بڑا غضب کردیا کہ مجھے ہے آپ نے بیہ گتاخی کرائی کہ آپ نے میراسامان اٹھایا \_ مولانانے فرمایا کہ اس میں گتاخی کی

کیابات ہوئی تہمیں سامان اٹھانے میں تکلیف ہور ہی تھی۔ میں نے سامان اٹھا کروہ تکلیف دور کردی \_ میں اب اسلام اورا تنابر اصاحب مقام بزرگ لیکن جب دوسرے کودیکھا کہ تکلیف میں ہے تواس کو تکلیف سے بچا کرخود کو تکلیف میں ڈال دیا۔

## حضرت مفتى محمر شفيع صاحب بمثلاثة كاوا قعه

حضرت مولا نامظفرحسین صاحب کا دا تعدتو کھے پرانا ہوگیا۔ایک دا تعدمیرے والدما جدحفرت مولا نامفتی محمد تفع صاحب بوالله کے ساتھ پیش آیا۔جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ وہ واقعہ بیہ ہے کہ میرے والد ماجد حضرت تھانوی میں جاتے رہتے تھے۔ایک مرتبدرات کوریل گاڑی کے ذریعہ تھانہ بھون پہنچ۔اسٹیشن پر گاڑی سے اتر ہے اور ایک فیملی بھی گاڑی ہے اتری۔ اس فیملی کے جوصاحب تھےوہ کچھ صاحب بہادراور جنظمین قشم کے آ دی تھے۔اوران کے ساتھان کی بیوی بیچ بھی تھے۔اور سامان بھی تھا۔حضرت والا صاحب کے یاس کوئی خاص سامان وغیرہ نہیں تھا۔وہ صاحب اسٹیشن برقلی کو ریکارنے لگے اور بلانے لگے \_ اب رات کا سناٹا تھا۔ ایک یا دونج رہے ہے۔ وہاں کوئی قلی موجود نہیں تھا۔ اور سامان اچھا خاصا تھا\_ والدصاحب نے دیکھا کہ بیرصاحب قلی کی تلاش میں پریشان ہیں عورتیں اور بیچ ساتھ ہیں۔اور کوئی قلی ان کومل نہیں رہا ہے \_ چنانچہ والدصاحب عمامہ تو باندھتے تھے۔اس عمامے کواس انداز میں سریر لیبیٹا جس طرح قلی لیبیٹتے ہیں۔اوران صاحب کے یاں پہنچ گئے۔ اور جا کر کہا کہ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا سامان اٹھانا ہے۔ والد

صاحب نے پوچھا کہ کتے ہیے او گے؟ والدصاحب نے کہا جو جی چاہ ویدینا۔
صاحب نے پوچھا کہ کتے ہیے او گے؟ والدصاحب نے کہا جو جی چاہ ویدینا۔
چنانچیان کا سامان سر پراٹھایا۔اورچل پڑے۔حالانکہ والدصاحب بڑے نجیف اور
لاغرجم والے تھے اور سامان اٹھانے کی عادت بھی نہیں تھی۔خدا جائے کی طرح اٹھا
کر وہ سامان ان کی جگہ تک پہنچا دیا۔کوئی حو یلی تھی۔ اس کے اندر سامان رکھا وہ
صاحب بیوی بچول کو اندر پہنچائے کے لئے گئے۔ پیچھے سے والدصاحب چیکے سے
صاحب بیوی بچول کو اندر پہنچائے کے لئے گئے۔ پیچھے سے والدصاحب چیکے سے
صاحب بیوی بچول کو اندر پہنچائے کے لئے گئے۔ پیچھے سے والدصاحب چیکے سے

## الله تعالى نے كوئى فرشتہ سيجے ديا

وہ صاحب بھی اتفاق سے حفرت تھانوی پیزائیٹ سے ملنے کے لئے آرہے تھے۔
جب الگلے دن میں حضرت تھانوی پیزائیٹ سے ملنے ان کی خدمت میں پہنچ تو ان صاحب
نے کہا کہ حضرت: آئ رات تو میں نے آپ کی ایک بجیب کرامت دیکھی۔ حضرت
نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا میں رات کو اس طرح تھانہ بھون کے اشیش پر پہنچا کوئی مرشۃ بھیج
سامان اٹھانے والانہیں تھا۔ میں آواز لگار ہاتھا۔ استے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشۃ بھیج
دیا۔ اور اس نے اس طرح میرا سامان پہنچا دیا۔ اور خدا کا بندہ چسے بھی لے کرنہیں
گیا سے یہ بات سوائے حضرت والد صاحب اور سوائے چند خاص لوگوں کے کی
کو پہنچ نہیں تھی کہ اس رات میں اس آ دمی کا سامان کس قلی نے اٹھایا تھا۔ لیکن میسب
کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ دل ود ماغ میں بات بیٹی ہوئی ہے کہ نیکی صرف نماز،
کروز نے اور تہیج کا نام نہیں بلکہ:

### ربیع و سجادهٔ و دلق نیست طریقت بجز مدمت خلق نیست

بہر حال ہروہ موقع جہاں ہے اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کا کوئی راستہ پیدا ہو۔اللہ تعالیٰ کی خلوق کی خاصت کی خلوق کی داستہ پیدا ہو۔اس کو غلیمت سمجھ کر اس کو اختیار کرنا چاہئے۔

## حضرت شيخ البند مينية كاوا قعه

فینخ الہند حضرت مولا نامحمود الحن صاحب بوات جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کے لئے الی تحریک چلائی جس نے پورے ہندوستان، افغانستان اورتر کی سب کو ہلا کرر کھ دیا تھا\_\_ آپ کی شہرت بورے ہندوستان میں تقى \_ چنانچەاجمىر مىں ايك عالم تقےمولا نامعين الدين اجميرى وَوَالله ان كوخيال آيا كه ديوبند جا كرحضرت فينخ الہندے ملاقات اور ان كى زيارت كرنى چاہئے۔ چنانچہ ریل گاڑی کے ذریعہ دیو بندینیج اور وہاں ایک تائے والے سے کہا کہ مجھے مولانا شخ الہندے ملاقات کے لئے جاتا ہے \_\_\_ ابساری دنیا میں تووہ شیخ الہند کے نام ہے مشہور تھے۔ گر دیو بند میں'' بڑے مولوی صاحب'' کے نام سے مشہور تھے \_\_ تا نگے والے نے یو چھا کہ کیا بڑے مولوی صاحب کے یاس جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بڑے مولوی صاحب کے یاس جانا جا ہتا ہوں۔ چنانچہ تا تھے والے نے حضرت شیخ الہند کے گھر کے دروازے پراتار دیا، گرمی کا زمانہ تھا۔ جب انہوں نے در دازے پر دستک دی توایک آ دمی بنیان اور نگی پہنے ہوئے نگلاانہوں نے اس سے کہا

میں حضرت مولا نامحمودالحن صاحب سے ملنے کے لئے اجمیر سے آیا ہوں۔میرا نام معین الدین ہے۔انہوں نے کہا کہ حضرت تشریف لا نمیں۔اندر شعیں۔ جینانچہ جب بیٹھ گئے تو پھرانہوں نے کہا کہ آپ حضرت مولانا کو اطلاع کر دیں کہ عین الدین اجمیری آپ سے ملنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ گری میں آئی ہیں تشريف رکھيں اور پھر پنگھا جھلنا شروع كر ديا \_ جب كچھ دير گزر گئ تو مولانا اجمیری صاحب نے پھرکہا کہ میں نے تم ہے کہا کہ جا کرمولانا کواطلاع دو کہ اجمیر ہے کوئی ملنے کے لئے آیا ہے انہوں نے کہا اچھا ابھی اطلاع کرتا ہوں۔ پھر اندر تشریف لے گئے اور کھانا لے آئے مولانانے چرکہا کہ بھائی میں یہاں کھانا کھانے نہیں آیا میں تومولا نامحمود الحن صاحب سے ملئے آیا ہوں۔ مجھے ان سے ملاؤ۔ انہوں نے فرمایا: حضرت آپ کھانا تناول فرمائیں۔ انجی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ چنانچه کمانا کمایا یانی پلایا \_ یہاں تک که مولانامعین الدین صاحب ناراض ہونے لگے کہ میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں مگرتم جا کران کواطلاع نہیں کرتے۔ پھر فرما يا كه حضرت بات بيه ب كه يهال شيخ الهندتوكوئي نهيل ربتا \_البته بنده محموداي عاجز كابى نام ہے \_\_\_ تب جا كرمولا نامعين الدين صاحب كوية جلا كہ شيخ البند كہلانے والے محمود الحسن صاحب یہ ہیں \_\_ جن سے میں اب تک ناراض ہوکر گفتگو کرتار ہا۔ یے تھا ہمارے بزرگوں کا البیلارنگ اللہ تعالیٰ اس کا کچھرنگ ہمیں بھی عطافر مادے \_\_\_ \_ آمین \_ پیرحفرات وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور الله تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے مٹایا ہوا تھاہروہ کامجس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔اوراللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہوجائے اس کوغنیمت مجھ کرانجام دیتے تھے۔

## حضرت شيخ الهند بمثالثة كادومراوا قعه

ا نہی کا دوسرا وا قعہ میرے والد ماجد مختلفتے نے سنایا کہ حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب بخافظ کے والد حضرت مولا نامجر احمد صاحب موافظ وارالعلوم و یو بند میں یر صنے کے لئے آئے۔رئیس خاندان سے تعلق تھا۔ دارالعلوم دیو بندآ کرایک مجدمیں کھبر گئے۔حضرت شیخ الہند وہ اللہ کو خیال آیا کہ بینواب خاندان کے آ دمی ہیں۔رئیس زادے مجدمیں کھبرے ہوئے ہیں۔ان کے طبیعت اور مزاج کے موافق ہوگا یا نہیں چنانچے حضرت والا ان کی خیریت معلوم کرنے کے لئے مجد میں پہنچے \_ دیکھا کہ وہ مجد کے ایک جمرے میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ان کے پاس جاریائی بھی نہیں ہے۔خیال آیا کہ ان کو چار یائی مہیا کردی جائے۔ چنانچہ گھرتشریف لے گئے اورخود چاریائی اینے کندھے پر اٹھا کرلائے۔اوران کےحوالے کی \_ اوربیاس زمانے کا وا قعہ ہے جب آپ دارالعلوم کے شیخ الحدیث بن چکے اور'' شیخ الہند'' آپ کالقب ہو گیا۔اورساری دنیا آپ کومقتراءقر اردینے لگی۔اس دنت بھی اپنی ذات سے لوگول کو فائدہ پہنچانے کا بیاہتمام کیا۔

## حضرت مفتىء يزالرحمن صاحب عبية كاواقعه

حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب میرید جو میرے والد ماجد کے استاداور دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے۔ان کا واقعہ میں نے اپنے والد ماجد میریند سے سنا

كرآپ كے تحري آس ياس كھ بيوا دَل كے مكانات تھے۔ آپ كاروز كامعمول تھا كه جب آب ايخ گھرے دارالعلوم ديو بند جانے كے لئے نگلتے تو پہلے ان بيواؤل کے مکانات پرجاتے اوران سے پوچھتے کہ بی بی ، بازار سے پچھے وواسلف منگوانا ہے تو بتاد و، میں لا دوں گا۔اب وہ بیوہ ان ہے کہتی کہ ہاں بھائی بازار سے اتنا دھنیہ، آئی پیاز،اتنے آلووغیرہ لا دو۔اس طرح دوسری کے پاس، پھرتیسری کے پاس جا کرمعلوم كرتے ،اور پھر بازار جا كرسودالا كران كو پہنچاد ہے لعض اوقات پیہوتا كہ جب سودا لا كردية توكوئي في في كهتي، مولوي صاحب! آپ غلط سودالة أئ ، ميس في فلال چیز کھی ہے۔ آپ فلال چیز لے آئے میں نے اتن منگوائی تھی۔ آپ اتن لے آئے آپ فر ماتے! بی بی، کوئی بات نہیں میں دوبارہ بازار سے لا دیتا ہوں۔ چنانچے دوبارہ بازار جا کرسودالا کران کودیتے۔اس کے بعد فتاویٰ لکھنے کے لئے دارالعلوم دیو بندتشریف لے جاتے ۔میرے والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ بیخص جو بیوا وُل کا سوداسلف لینے کے لئے بازار میں پھررہا ہے۔ یہ مفتی اعظم ہند' ہے۔کوئی شخص دیکھ کر یہیں بتا سکتا کہ بیلم وفضل کا بہاڑ ہے۔لیکن اس خدمت کا نتیجہ بیدنکلا کہ آج ان کے فقاوی پر مشمتل ہارہ جلدیں حیاب چکی ہیں اور ابھی تک اس پر کام جاری ہے۔اور ساری دنیا ان سے فیض اٹھارہی ہے \_\_وہی بات ہے کہ\_

بھوٹ نکی تیرے پیرائن سے بو تیری

وہ خوشبواللہ تعالیٰ نے عطافر مادی \_ آپ کا انتقال بھی اس حالت میں ہوا کہ آپ

کے ہاتھ میں ایک فتو کی تھا اور فتو کی لکھتے لکھتے آپ کی روح قبض ہوگئ۔ بہر حال ، کسی مرتبہ پر پہنچ جائے لیکن دل ود ماغ میں سے بات بی ہوئی ہے کہ ہم تو ساری مخلوق کے خادم ہیں۔ اور خدمت کا صرف ایک راستہ ہیں کہ بس فتو کی لکھ دیا بلکہ خدمت کے جتنے راستے ہیں ان سب کو اختیار کرنے کی فکر گئی ہوئی ہے۔ بہر حال \_ اصل بات سے چل رائی تھی کہ کون کون کون ایک اختیار کرنے کی فکر گئی ہوئی ہے۔ بہر حال \_ اصل بات سے چل رہی تھی کہ کون کون کون اعمل صدقہ ہے اس سلسلے کی اگلی احاد برث بھی پڑھ لیتے ہیں۔

#### ایک اور حدیث

اگل حدیث ہے کہ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ سُلَا فِي مِنَ التَّاسِ عَلَيْهِ صَلَقَةً، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ سُلَا فِي مِنَ التَّاسِ عَلَيْهِ صَلَقَةً، وَلَكُمْ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ كُلُّ يَوْمٍ تَطُلُعُ فِيهِ الشَّبْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ الإثْنَيْنِ الْاثْنَانِ صَلَقَةً، وَتُعِينُ الرَّبُولِ بَيْنَ الإثْنَانِ الشَّلَاقِ صَلَقَةً، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَلَقَةً، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَلَقَةً، وَبُكُلِ خُطُوةٍ مَنْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاقِ صَلَقَةٌ، وَالْكِلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَلَقَةً، وَبِكُلِ خُطُوةٍ مَنْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاقِ صَلَقَةٌ، وَالْكِلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَلَقَةً، وَبُكِلِ خُطُوةٍ مَنْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاقِ صَلَقَةٌ، وَتُمِينُطُ الْأَذَى عَنِ الطَّلِيقِ صَلَقَةٌ، وَتُمِينُطُ الْأَذَى عَنِ الطَّلِيقِ صَلَقَةً.

(بخارى شريف، كتاب الجهادو السير باب من اخذ بالركاب و نحوه: حديث نمبر ٢٩٨٩) (رياض الصالحين، باب بيان كثرة طرق الخير: حديث نمبر ١٢٢)

### بيسب اعمال بحى صدقه بي

حضرت ابوہریرہ کانٹوفر ماتے ہیں کہ حضور اقدس سانٹھیلی نے ارشادفر مایا کہ ہر نیا دن جس میں سورج طلوع ہو۔ ہرانسان کے ہر جوڑ پرصدقہ واجب ہے ۔۔۔ یہ وبی بات ہے جو چھلی حدیث میں بھی آئی تھی۔آ گے فرمایا کہ دوآ دمیوں کے درمیان انصاف کا معاملہ اور انصاف کا فیصلہ کر دینا بھی صدقہ ہے \_\_\_ ای طرح ایک مخص ا پی سواری پرسوار ہوتا جا ہتا ہے اورتم نے اس کواس کی سواری پرسوار ہونے کے لئے تمور اساسہارا دیدیا۔ تاکہ دہ آرام ہے سوار ہوجائے تو تمہارا یمل بھی صدقہ ہے۔ یا کسی سوار کا سامان اٹھا کراس کی سواری پررکھ دیا۔ بیٹل بھی صدقہ ہے \_\_ اور کوئی اچھی بات تم نے کی سے کہددی توریجی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنے کے معنی رہمی ہیں كتم نے اس كوكوئى وين كى بات بتادى \_كوئى بدایت ديدى \_تم نے اس كى رہنمائى كر دی۔ کسی نیک کام کی خیرخواہی کی تھیجت کردی \_\_ ای طرح اچھی بات کہنے میں سے مجى داخل ہے كہ كى دوسرے كادل خوش كرنے كے لئے كوئى بات كهددى -جس سے دوسر سے کا دل خوش ہو گیا۔ یہ محی صدقہ ہے۔

## مسجد كى طرف الخضنے دالے قدم صدقہ ہیں

آ گے فرمایا کہ جب نماز کے لئے مجد کی طرف قدم اٹھاتے ہوتو ہرقدم پراللہ تعالیٰ کے یہاں ایک صدقہ لکھا جارہا ہے ۔۔۔ اگر کمی مختص کا گھر مجد سے دور ہواور تین سوسا ٹھ قدم کے فاصلے پر ہوتو ایک ہی نماز کے لئے جانے پرانشاء اللہ وہ صدقات

پورے ہوجائیں گے\_\_\_ اس لئے نماز کے لئے مجد کی طرف چل کرجانے کو بڑی غنیمت مجھنا چاہیے\_\_\_ آگے فرمایا کہ رائے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔

#### ایک اور حدیث

ایک اور حدیث میں ارشادفر مایا:

إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَلَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَلَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَلَقَةٌ، وَكُلُّ تَخْبِيْلَةٍ صَلَقَةٌ وَامْرُ بِالْمَعْرُ وْفِ صَلَقَةٌ وَكُلُّ عُلِيْلَةٍ صَلَقَةٌ وَامْرُ بِالْمَعْرُ وْفِ صَلَقَةٌ قَالُو! يَا وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَلَقَةٌ وَفِي بُضِع آحَدِ كُمْ صَلَقَةٌ قَالُو! يَا رَسُولَ اللهِ أَيَا يَكُونُ اللهِ أَيَا يَا صَلَقَةٌ وَفِي بُضِع آحَدِ كُمْ صَلَقَةٌ قَالُو! يَا رَسُولَ اللهِ أَيَا يَا حَلْنَا شَهُوتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا آجُرًا؟ قَالَ : وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرْ؟ فَكُنْ لِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرْ؟ فَكُنْ لِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرْ؟ فَكُنْ لِكَ إِذَا

(صحیح مسلم کتاب الزکاة باب بیان ان اسم الصدقة یقع علی کل نوع من المعروف: حدیث ۲۰۰۱) (ریاض الصالحین باب بیان کثر قطر ق الخیر حدیث نمبر ۱۲۰)

### جائز جنسي تعلقات صدقه بي

فرمایا که: "سُبُعَانَ الله " کہنا صدقہ ہے، "اَلْحَهُ لُولِله " کہنا صدقہ ہے، "اَلْحَهُ لُولِله " کہنا صدقہ ہے، "اَلله اَکْبَرُ" کہنا صدقہ ہے۔ اور یکی کا عکم کرنا "الله اَکْبَرُ" کہنا صدقہ ہے۔ اور یکی کا عکم کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور کسی برائی ہے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اور کسی برائی ہے روکنا بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک اگرمیاں بیوی

کورمیان آپس کے خصوصی تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کرے تو وہ بھی صدقہ

ہے جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام جھنگانے پوچھا کہ یارسول
اللہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے باہمی جنسی تعلقات قائم کرنے پر تواب ملتا
ہے اور یہ بھی صدقہ ہے؟ حالانکہ ہم تو یہ کام اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے
لئے کرتے ہیں کیا اس پر بھی تو اب ملتا ہے؟ حضورا قدس میں شار کے فرمایا کہ اچھا یہ
ہتاؤ کہ اگر کوئی محف اپنی خواہش نفس حرام طریقے سے پوری کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں؟
محابہ کرام خواہش نفر کر حوال اللہ! ضرور گناہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس
محابہ کرام خواہش نوری کی تو اللہ تعالیٰ
محف نے حرام طریقے کوچھوڑ کر حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کی تو اللہ تعالیٰ
کے یہاں اس کو اس پر اجر و او اب ملتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرح سے اپنے کے یہاں اس کو اس پر اجر و او اب ملتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرح سے اپنے کہ جمارے ہم ہوئل پر صدقہ دیا جارہا ہے۔

صرف زاویة نگاه بدلنے کی ضرورت ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بینا ہے مدقہ ہے کہ بھائی! صرف را یا کرتے تھے کہ بھائی! صرف را دیے نگاہ بدلنے کی بات ہے چرتو ساری زندگی تمہارے لئے صدقہ ہے۔ جو پچھ ل کر رہے ہو وہ سب صدقہ ہے۔ کھانا بھی صدقہ، پینا بھی صدقہ، بیوی بچوں کے ساتھ ہنا بولنا بھی صدقہ، سارے کام صدقہ صرف ہے کہ آم اپنا زاویہ نگاہ بدل لو کہ ہے کام میں نی کر یم مان شکالی ہے بتائے ہوئے طریقے کریم مان شکالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں۔ وراللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں۔ جب زاویہ نگاہ بدل لوگ تو پھر جو کھارہے ہووہ بھی صدقہ، جو کھارہے ہووہ بھی صدقہ، جو کھارہے ہووہ بھی صدقہ، جو ہوہ کھارہے ہووہ بھی صدقہ، جو ہننا بولنا کر دہے ہووہ

مجی صدقہ، اور بینماز روزہ مجی صدقہ \_\_\_ اللہ تعالیٰ ابنی رحمت سے ہمارا زاویہ نگاہ درست فر ماوے اور ہماری پوری زندگی میں اپنی اطاعت کا جذبہ ہمارے دلوں میں بیدا فر ما دے اور ہماری پوری زندگی میں اپنی اطاعت کا جذبہ ہمارے دلوں میں بیدا فر ما دے اور اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی تو فیق عطا فر ما دے \_\_\_ آمین \_

وَأْخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِ الْعَالَمِينَ



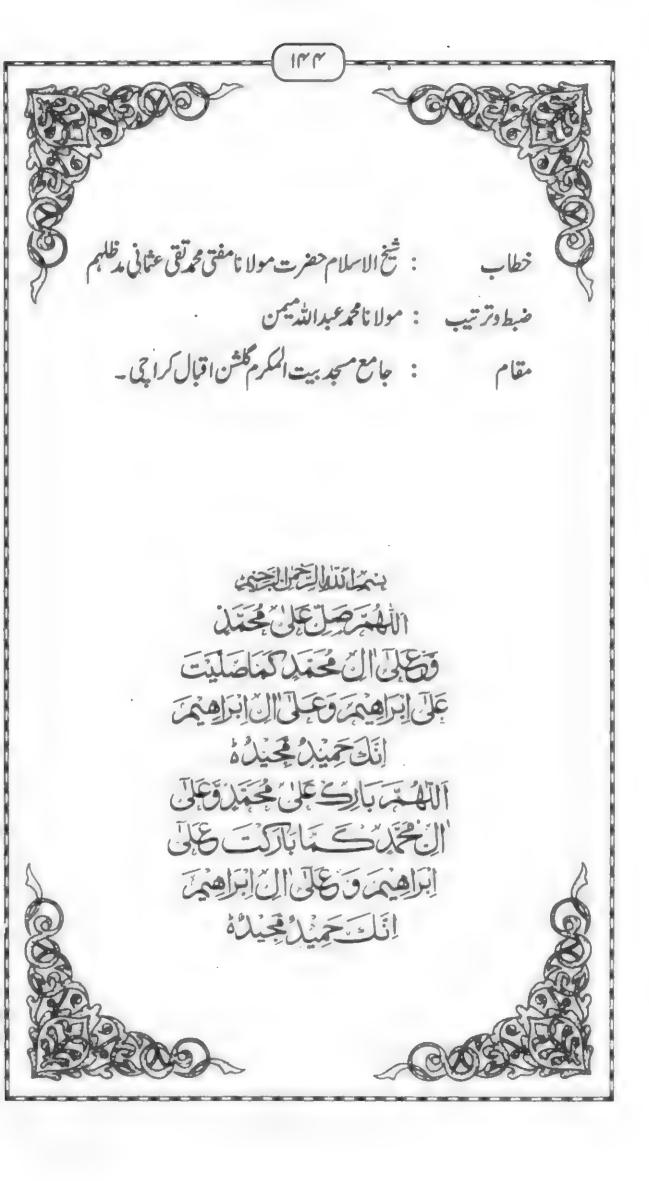

#### بسير الليالق محنن الترجيب

## سملے قدم بڑھا و چہاللہ کی مددآ میگی پھراللہ کی مددآ میگی

ٱلْحَمْلُ لِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ آنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ آعُمَالِنَا، مَنْ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ آنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ آعُمَالِنَا، مَنْ يَّهْلِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُانُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُانُ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُانُ سَيِّلَ كَا وَسَنَلَكَا لَا اللهُ وَحُلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَكَ كَا وَسَنَلَكَا وَسَنَلَكَا وَسَنَلَكَا وَسَنَلَكَا وَسَنَلَكَا وَسَنَلَكَا وَسَنَلَكَا وَسَنَلَكَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا مَعْمَلًا عَلَيْهِ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيَّنَا وَمُولَانَا مُحَمَّلًا مُعَدِّلًا عَبَلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَالِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِينَا كَثِيْرًا . امَّا بَعُلُهُ وَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاصْحَالِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيهًا كَثِيْرًا . امَّا بَعُلُهُ اللهُ وَمُولَانًا مُحَمَّى اللهُ وَسَلَّمَ تَسْلِيهًا كَثِيْرًا . امَّا بَعُلُهُ اللهُ وَالله وَاصْحَالِهُ وَاللّه وَاصْحَالِهُ وَاللّه وَاصْحَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الله

عَنْ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْه ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَهَا يَرُويُهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا تَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَى شِبْراً تَقَرَّبُ فَ يَكُا يَرُويُهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا تَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَى شِبْراً تَقَرَّبُ فَ إِلَا اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي رَاعًا وَإِذَا اتَانِى إِلَى فِرَاعًا تَقَرَّبُ فَ مِنْهُ بَاعاً ، وَإِذَا اتَانِى إِلَى فِرَاعًا تَقَرَّبُ فَ مِنْهُ بَاعاً ، وَإِذَا اتَانِى اللَّهُ فِرَاعًا تَقَرَّبُ فَي اللَّهُ مِنْهُ بَاعاً ، وَإِذَا اتَانِى اللّهُ فَرُولَةً .

(صحیح بخاری کتاب التوحید باب ذکر النبی الشکر حدیث نمبر ۲۵۲۷) (ریاض الصالحین باب فی المجاهدة حدیث نمبر ۹۲)

#### حديث قدى

سے صدیث قدی ہے، صدیث قدی اس کو کہتے ہیں جس میں حضور اقد مل اللہ تعالیٰ کی بات نقل فرمائیں میں معرت انس کا لائے حضور اقد س ملی اللہ اللہ تعالیٰ کی بات نقل فرمائیں ہے معری طرف آگے برابر میرے قریب آتا ہے میری طرف آگے بڑھتا ہے بعنی میرے بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے میری طرف آگے بڑھتا ہے بعنی میرے داستے پرچلا ہے تو میں ایک گزاس کے قریب آجا تا ہوں ۔ یعنی وہ ایک بالشت بڑھا اور میں ایک گزاس کی طرف بڑھ جاتا ہوں ۔ اور جو بندہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہوں ۔ اور جو بندہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہوں ۔ اور جو بندہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہوں ۔ اور جو شخص میری طرف چل کرآتا ہوں ۔ اور جو شخص میری طرف چل کرآتا ہوں ۔ اور جو شخص میری طرف چل کرآتا ہوں ۔ اور جو شخص میری طرف چل کرآتا ہوں ۔ اور جو شخص میری طرف چل کرآتا ہوں ۔ اور جو شخص

### الله ك قريب آن كى مثال

اس کا مطلب ہیں ہے جہ جو بھی میر ابندہ میری طرف میر ہے دائے میں بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو جتنے قدم وہ اٹھا تا ہے میں اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں \_ ہے جو فر ما یا کہ اگروہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں ۔ حضرت تھا نوی میں ہو نے اس کو بہت بیاری مثال سے سمجھا یا کہ اس کی مثال یوں سمجھو جسے ایک چھوٹا بچہ ہے ۔ وہ بچہ چلنا نہیں جانتا ۔ اس کا باب یہ چا ہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو چلنا سمھا وَں ۔ تو اب وہ باپ تھوڑی دور کھڑا ہوجا تا ہے اور بچے ہے کہتا ہے کہ بیٹا میں سے بی سے ایس آواور قدم بڑھا نا آتا نہیں \_ اب جسے بی

ال بچے نے ایک قدم بڑھایا توگر نے لگا توباپ اس بچے کوگر نے نہیں دیتا، بلکہ دوڑ کر اس بچے کوگر نے نہیں دیتا، بلکہ دوڑ کر اس بچے کے پاس آجا تا ہے اور اس بچے کوگودیس اٹھالیتا ہے کہ میرا بچے میر سے حکم کے مطابق چلنا چاہ رہا ہے، قدم بڑھا رہا ہے، لیکن بچارہ گر رہا ہے، میں اس کواٹھا لیتا ہوں۔

#### بربشارت ہے

حضرت تھانوی قدی اللہ مرؤفر ماتے ہیں کہ ای طرح اللہ تعالی فر مارہے ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت یا ایک گز میرے قریب آتا ہے یا میری طرف چل کرآتا ہے تو میں اس کو گرنے ہیں دوں گا۔ بلکہ آگے بڑھ کر دوڑ کراس کواٹھا لونگا۔ بیدر حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے راستوں پر چلنے والوں کے لئے بشارت ہے۔

## بندہ اپنے حصے کا کام کرتا ہے یانہیں

اور در حقیقت اللہ تعالیٰ بید یکھنا چاہتے ہیں کہ میرابندہ میری طرف آنا چاہ رہا ہے یا بہیں؟ اگر وہ بندہ اپنے حصے کا اتنا کام کررہا ہے یا بہیں؟ اگر وہ بندہ اپنے حصے کا اتنا کام کررہا ہے جواس کی قدرت میں ہے اور جواس کی استطاعت میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ابنی رحمت سے اس کی تکمیل خود فر ما دیتے ہیں۔ پھر اگر بندہ گر بھی جائے تو انشاء اللہ کوئی پرواہ ہیں۔

#### روزانه مج الله تعالى سے عبد و بيان كرلو

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھٹی فرمایا کرتے تھے کدروز انہ کا اٹھ كرالله تعالى سے عبد و پيان كرليا كروكه يا الله! آج كا دن شروع ہور ہاہے ورجب میں اپنے کاروبارزندگی میں نکلوں گاتو خدا جانے گناہوں کے کیا کیا محرکات اور کیا کیا دوائ سامنے آئی گے۔ کیے کیے حالات میرے او پر گزریں کے میں اس وقت آپ کی بارگاہ میں بیٹے کرعزم کررہا ہوں اور ارادہ کررہا ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلوں گا۔ اور آپ کی رضا کے رائے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یااللہ، مجھےاپنی طاقت اور ہمت پر بھروسنہیں۔ ہوسکتا ہے کہ میں گریڑوں اور لر كھڑا جاؤں ،تو اے اللہ جہاں پر میں گرنے لگوں اورلز كھڑانے لگوں تو اے اللہ: المن رحمت سے مجھے اس وقت تھام کیجے گا اور مجھے غلط رائے سے بھا لیجے گا۔اے اللہ ميرے اندر ہمت نبيں ۔ حوصله نبيں۔ ہمت دينے والے بھی آب بيں۔ حوصلہ دينے والے بھی آپ ہیں۔اپن رحمت سے جھے ہمت اور حوصلہ عطافر ما دیجے اوراس کے بعدا كريس كراتوا \_ الله! آب مجھ ہے مواخذہ نه فرمايے گا۔ اور پھر ميري كرفت نه فر مائے گا۔آپ اگرنہیں تھا میں گے تو میں گراہ ہوجاؤں گا وقت به عهدو بيان كرليا كرو..

صبح كوبيرآيت يره هاكرو

اس کے بعد پھرحتی الامکان ہر کمل کے وقت بیخے کی پوری کوشش کرو،اس کے

باوجود بھی اگر بھول چوک ہے بتقاضۂ بشریت لڑ کھڑا بھی گئے تو اس وقت فوراً استغفار کرلو۔اور تو بہ کرلو۔انشاءاللہ دوبارہ اللہ کی رحمت ہے پھر سے کا جا کے۔اور حضرت والافر مایا کرتے ہے کہ جم کجر کی نماز کے بعد وظائف اور تبیجات وغیرہ پڑھ کر رہا ہت پڑھا کرو۔

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَ مَحْيَا يُ وَمَعَالِي لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ صَلَاتِي لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورة الأنعام: آيت نمبر ١٢١)

اے اللہ، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب آپ کے لئے ہے، میں اس وقت ارادہ کررہا ہوں کہ جو پچھ کروں گا سب آپ کی رضا کے مطابق کروں گا۔ لیکن مجھے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں۔ نہ جانے کہاں لڑ کھڑا جاؤں، آپ میری مدفر ما میں۔ بیسب کرنے کے بعد پھر کاروبارزندگی کے اندرنکلو۔ انشاء اللہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدوہوگی۔ روزانہ بیمل کرو پھر دیکھو۔ کیا سے کیا ہوجا تا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ اپنافضل فرما میں گے۔

روزانه عزم تازه كرو

پر جب دوسرادن آئے تو دوبارہ عزم تازہ کرلو۔اورسابقہ دن کے گناہوں پر استغفارا در توبہ کر د۔ میسب کام کر کے دیکھو۔ کرنے سے ہوتا ہے، بظاہرایا معلوم ہوتا ہے کہ استخف کو تو گناہ کرنے کی چھٹی مل گئی کہ روزانہ گناہ کرتا رہے اور توبہ اور

استغفار کرلے۔اورروزانہ عزم تازہ کرلے۔ادربس یا در کھو، جو تخف روزانہ سے کا وقت اللہ تعالی ہے عرض معروض کرے گا انشاء اللہ وہ تحف کنا ہوں سے محفوظ رہے گا۔ اورا گربھی بتقاضہ بشری گناہ ہو بھی گیا تو تو بہ کی تو فیق ہوجائے گی۔استغفار کی تو فیق ہوجائے گی۔استغفار کی تو فیق ہوجائے گی انشاء اللہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ۔۔۔ آ بین۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ











ضبط وترتيب مولا نامحمة عبدالله ميمن صاحب







خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محمرتنى عثماني مظلم

ضبطور تيب : مولانا محرعبدالله يمن

مقام : جامع معجد بيت المكرم كلثن اقبال كراجي -

بنيكانكا التاليات المنافقة ال

#### بسيرالليالق خلن القيعيم

## الله كابندول سے عجیب خطاب

الْحَهُلُ لِلهِ نَحْمُلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِن بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَقْلِهِ اللهُ قَلاَ مُادِى لَهُ، وَاشْهَلُانُ مَلْ يَقْلِلهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانُ مَنْ يَقْلِلهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَلَهُ اللهُ وَحُلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَلَهُ اللهُ وَحُلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَلَيْهِ لللهُ وَحُلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَسَنَلَنَا وَلَيْهُ لَا اللهُ وَحُلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاسْهُلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَسَنَلَنَا وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَسْلِيهًا كَثِيرًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُم عُكُولًا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تُعَلِيمُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا

(محيح مسلم كتاب البرو الصلة باب تحريم الظلم حديث ٢٥٤٥) (رياض الصالحين باب في المجاهدة حديث نمبر ١١١)

مديث قدى كامطلب؟

بدایک مدیث قدی ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صدیث قدی وہ

حدیث ہوتی ہے جس میں نی کریم مل اللہ تعالی کی کوئی بات نقل فرما نمیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا\_ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام تو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ قر آن تولفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے منزل من اللہ ہے اور اللہ تعالی کا ایک کلام وہ ہے جواللہ تعالیٰ نے نبی کریم مانٹھیکی ہے کو آن کریم کے علاوہ پہنچایا ہے۔ال کے الفاظ کے لئے بیضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہوں۔لیکن اس کے معنی الله تعالیٰ بی کی طرف ہے ہوتے ہیں \_ بہرحال بیحدیث قدی ہے۔

میں نے اینے اویرظلم کوحرام کرلیاہے

حضرت ابوذر ملافظ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مان فلایے فرماتے ہیں کہ بوری عالم انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے میرے بندو! میں نظم كواين او يرحرام كرليا ب- كيامطلب؟ حالانكه الله تعالى كظلم كرنے كى قدرت تو ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو کوئی چیز خارج نہیں ہے۔لیکن میں نے پی طے کرلیا ہے کہ میں کسی بھی اپنے اونیٰ بندے پر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ وماأنا بظلام للعبيب

(سورةق:۲۹)

میں اپنے بندوں پرظلم کرنے والانہیں ہول۔تو میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا۔ حالانکہ جھے ظلم کرنے پرقدرت بھی تھی۔اوراگر میں ظلم کرتا توکوئی میراہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں تھا۔ کوئی مجھے ملامت کرنے والا بھی نہیں تھا۔ کسی کے سامنے مجھے جواب دہی بھی نہیں کرنی تھی۔اس کے باوجود میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا کہ میں اپنے کسی

بندے پراپی کی مخلوق پرظم ہیں کروں گا۔

الله تعالى كاخلاق اختيار كرو

#### وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا

اورجس طرح میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا۔ اس طرح تمہارے درمیان محی ظلم کوحرام کر لیا۔ اس طرح تمہارے درمیان محی ظلم کوحرام کر دیا کہ کوئی بندہ کی دوسرے پرظلم نہ کرے۔ لہذا ایک دوسرے پرظلم نہ کر و یہ ہے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے او پرظلم حرام کر لیا۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ بندے کو تھم ہیہ کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کرے۔ فرمایا:

#### تَخَلَّقُوا بِأَخُلاَقِ اللهِ

الله تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو\_\_\_ الله تعالیٰ رحیم وکریم ہیں۔تم بھی اپنے ہم جنسوں پر رحم کرو\_\_\_ یہ تھم دیا گیا۔لہذا اس کا بھی تقاضہ یہ ہے کہ کسی بندے پرظلم نہ کیا جائے۔

## تم بھی ظلم سے اجتناب کروہیے

دوسراا شارہ ال طرف فرما یا کہ میں نے باوجود قدرت کے کہ جھے ظلم کرنے کی قدرت تھی اور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔ کوئی جواب طلب کرنے والا نہیں۔ اس کے باوجود میں ظلم نہیں کرتا۔ تو اے میرے بندو۔ تم کواور زیادہ ظلم سے اجتناب کرنا چا۔ کیونکہ تہمیں میرے پاس آنا ہے اور جوابد ہی کرنی ہے۔

#### مجھے ہدایت مانگو، ہدایت دوں گا

آ محفرمایا:

" يَاعِبَادِئَ: كُلُّكُمْ ضَالَ إِلَامَنْ هَلَيْتُهُ فَاسْتَهُلُونِي اَهْدِكُمْ"

ال مير بندول! تم سب گراه ہو گروہ فض جے ميں ہدايت ديدول بهدايت اور صلالت مير ب قيف ميں ہے \_ كوئی فض چاہے كه ميں اپ طور پر ہدايت اور صلالت مير ب قيف ميں ہے \_ كوئی فض چاہے كه ميں اپ طور پر ہدايت حاصل كرلول وه ايسانہيں كرسكا لهذاتم مجھ سے ہدايت ما تكو ميں تمہيں ہدايت دول كا \_ يعني تم جودعا ما نكتے ہو، اس دعا كا ندر ہدايت بحل ما تكو كه يا الله! مجھ ہدايت عطافر ماد ب \_ اى لئے قرآن كريم كي تمام دعا وَل كا خلاصه بيدعا ہے كه:

ہدايت عطافر ماد ب \_ اى لئے قرآن كريم كي تمام دعا وَل كا خلاصه بيدعا ہے كه:

إه يكا الميشة قيلة مقد .

اے اللہ! جمیں صراط متنقیم کی ہدایت دیدے۔اس لئے ہمارے حضرت والا محفظہ فرمایا کرتے متحد کے مارے حضرت والا محفظہ فرمایا کرتے متحد کہ بیدعا پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور قرآن کریم کھولتے ہی سہلی چزیمی مکمائی کہ:

إِيَّاكَ نَعْبُكُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ أَلِهُ لِكَالْظِرَ اطَّالُهُ سُتَقِيْمَ إِيَّاكَ نَعْبُكُ وَإِيَّاكَ نَسْتَقِيْمَ (سورة الفاتحة: ٢-٥)

توالله تعالی کے حضوراس کو کثرت سے پڑھتے رہو،اور مانگتے رہوکہ یااللہ جھے ہدایت دےدیجے۔

ہرکام کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع

نی کریم من التی ہے تابت ہے کہ آپ نمازوں کے اندر تو یہ کلمات ' اِلْهُلِمَا اَ

یاعِبَادِی: کُلُکُمْ جَائِعُ الْاَمَنُ اَطُعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِی اُطُعِمْکُمْ اِن کَامُ اَطُعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِی اُن کَجِس کومِس کھانا اے میر بندول!تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے۔ سوائے اس کے جس کومیں کھانا دول \_\_ لہٰذاتم مجھ سے کھانا طلب کرو۔ میں تہہیں کھانا کھلاؤں گا۔ کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو۔ مگر وہ کھانا اللہ تعالی سے مائے۔ چاہے گھر کے اندر ساری دنیا کی تعتیں رکھی ہوں۔ لیکن کھانا اللہ تعالی سے مائے۔

#### دسترخوان اٹھاتے وقت دعا

غَيْرٌ مَكْفِي وَلَا مَكْفُورٍ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغُنِي عَنْهُ رَبَّنَا (بخارى كتاب الاطعمة بابمايقول اذافر عمن طعامه حديث: ٥٣٥٩)

نی کریم مان ای کا معمول تھا کہ کھانے کے بعد جب وسترخوان اٹھا یا جاتا تو دعا پڑھتے۔ یا اللہ ، یہ کھانا جواب واپس جارہا ہے۔ اور نفیاتی بات ہے کہ جب آ دی کھانا کھا لیتا ہے اور اس کا پیٹ بخر جاتا ہے۔ تو وہی کھانا جس کی طرف بڑی رغبت تھی اور بڑا شوق تھا۔ اور دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے کھاؤں۔ اب پیٹ بھرنے کے بعد ای کھانے سے نفرت ہوجاتی ہے۔ اور اب کھانے کی طرف دیکھنے کو بھی دل خبیں چاہتا۔ اور اب اس کھانے کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے وہ کھانا بڑی حقیر چیز ہے۔ حالانکہ ابھی دس منٹ پہلے اس کھانے کی طرف بڑے شوق کا اظہار کر رہا تھا۔ ہے۔ حالانکہ ابھی دس منٹ پہلے اس کھانے کی طرف بڑے شوق کا اظہار کر رہا تھا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد نفرت سے ہٹارہا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم مان شور ہے نے بید عا تنظین فرمائی کہ:

غَيْرَ مَكْفِي وَلَا مَكْفُوْدٍ وَلَا مُوَدَّعَ وَلَا مُسْتَغُنَى عَنْهُ رَبَّنَا يَالله: يه كَانا مِن اس كَنْفِرت ہے۔ يا اللہ: يه كانا مِن اس كَنْفِرت ہے۔ يا حقارت ہے، يا مِن اس ہے مستغنی اور بے نیاز ہوں۔ مِن تو اس كواس طرح ہٹارہا ہوں۔ مِن تو اس كواس طرح ہٹارہا ہوں کہ اس كی طرف مِن ابنی احتیاج بھی ظاہر كرد ہا ہوں۔ مِن اس كا محتاج ہوں۔ البتداس وقت میرا پیٹ بھرگیا ہے اس وجہ سے ہٹارہوں \_ "وَلَا مَكُفُودٍ" اس كو ہٹانے ہے ناشكرى مقصود نہيں \_ "وَلَا مُودَّعَ " يَہْيں كہ بميشہ كے لئے مِن كو ہٹانے سے ناشكرى مقصود نہيں \_ "وَلَا مُودَّعَ " يَہْيں كہ بميشہ كے لئے مِن

ال کواپنے پال سے رفصت کر رہا ہوں۔ بلکہ جھے دوبارہ اس کھانے کی ضرورت پر گئی۔ و لا مُستَغْنی عَنْهُ ''اور میں اس کھانے سے بے نیاز بھی نہیں ہوں۔ البذا کھانا بھی اللہ تعالیٰ سے مانکو۔ یا اللہ بھوک لگ رہی ہے کھانا دے دیجئے۔ اس لئے کہاللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھے کھانا مانکو میں تہمیں کھانا دوں گا۔

## لباس مجھے مانگومیں دوں گا

يَاعِبَادِي: كُلُّكُمْ عَالِ إلامَنْ كَسَوْتُهُ

اے بندول: تم میں سے ہر شخص برہنہ ہے۔ سوائے اس کے جس کو میں ' ہے دول۔ لہذا تم مجھ سے لباس ما تگو۔ میں تم کو لباس دول گا\_ آج ہمارے ماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے اپنے قوت بازو سے یہ لباس حاصل کیا ۔ ارے تم کیا ہو؟ اور تمہاری قوت بازو کیا ہے؟ اگر میں دینے کا ارادہ نہ کرتا تو ری یہ بال تھی کہ تم اس کو حاصل کر لیتے۔ اس وجہ سے جب تم لباس پہنوتو تم میری ری یہ بال کی حاصل کر لیتے۔ اس وجہ سے جب تم لباس پہنوتو تم میری رت اور میری رحمت سے مانگ کر لباس پہنو۔ اس لئے حضور اقدس مان اللہ تھی ہے۔ سے اور میری رحمت سے مانگ کر لباس پہنو۔ اس لئے حضور اقدس مان اللہ تھی ہیں۔ سے انگ کر لباس پہنو۔ اس لئے حضور اقدس مان اللہ تھی کی میری سے اور میری رحمت سے مانگ کر لباس پہنو۔ اس لئے حضور اقدس مان اللہ تھی کی کہ میں کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور مید عا پڑھتے۔

> سے مغفرت طلب کرویس دوں گا آ مے فرمایا:

يَاعِبَادِيْ: إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّاغُفِرُ النَّنُوبَ يَاعِبَادِيْ: إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّاغُفِرُ النَّنُوبَ يَاعِبُونَ النَّفُونَ النَّهُ اللَّهُ اللْمُواللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اے میرے بندوں! بتم دن رات خطائی کرتے رہتے ہو۔ اور میں سارے گناہوں
کومعاف کرنے والا ہوں۔ لہذاتم مجھ سے استغفار کرو۔ مجھ سے مغفرت مانگو، میں
تہماری مغفرت کردونگا مطلب سے کتم گناہوں کی وجہ سے مایوں مت ہوجاؤ
جب گناہ ہوجائے مجھ سے استغفار کرو۔ اور آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کا تہیہ کرو۔
میں تہماری مغفرت کردوں گا۔

تم مجھے نفع اور نقصان ہیں پہنچا سکتے

آ محفرمایا:

يَاعِبَادِيْ: إِنَّكُمُ لَنْ تَبُلُغُوْا ضَرِي فَتَضُرُّ وَنِي وَلَنْ تَبُلُغُوْا نَفْعِي فَتَضُرُّ وَنِي وَلَنْ تَبُلُغُوْا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِيْ.

اے میرے بندوں! تم سبایزی چوٹی کا زوراگا کر جھے نقصان پہنچانا چاہوتو تم کمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہوتو تم میرااتھرزاء کرلو میں کہمی کوئی نقصان بہنچا سکتے \_ چاہے تم میرااتگار کرلو۔ یا تم میرااستھرزاء کرلو معاذاللہ \_ یا مجھے شقصان، معاذاللہ \_ یا مجھے شقصان، پہنچا شکتے \_ اوراگرتم ایزی چوٹی کا زوراگا کر جھے کوئی نفع پہنچانا چاہو۔ تو فائدہ پہنچا سکتے \_

تم میری سلطنت میں اضافہ بیں کر سکتے آئے فرمایا: یَاعِبَادِیْ: لَوُانَّ اَوَّلَکُمْ وَآخِرُ کُمْ وَانْسَکُمْ وَجِنَّ کُمْ کَانُوْا عَلَی اَتُوٰی قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِیهِ مِنْکُمْ مَازَادَ خُلِكَ مِنْ مُلْکِیْ شَیْقًا اَتُوٰی قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِیهِ مِنْکُمْ مَازَادَ خُلِكَ مِنْ مُلُکِیْ شَیْقًا اے میرے بندوں!اگرتم سب اگلے پچھے جوم چے ہیں۔وہ سب جو ہوا کی اور سارے انبان اور سارے جنات جو سب سازیادہ اعلی ورج کامتی انبان ہے سب انبان اور سارے جنات اس جیے متی ہو جا کیں۔ورسب سے زیادہ مُتی انبان ہی کریم مان ایک اور سارے جنات اس جیے متی ہو جا کیں۔اور سب سے زیادہ مُتی انبان نی کریم مان ایک ایک میں۔ورسب کے اس طرح متی بن جانے سے میری سلطنت میں ایک هم اضافہ نہیں ہوتا۔

# تم میری سلطنت میں کی نہیں کر سکتے

تأعِبَادِیْ: لَوْاَقَ اَوَّلَکُمْ وَآخِرَ کُمْ وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ كَانُوْا عَلَى اَغْیَر قَلْبِ دَجُلٍ وَاحِیهِ مِنْکُمْ مَانَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْکِي شَیْعًا اوراً گرتمهارے سارے انسان اور جنات سبل کر ایے ہوجا کی جیےتم میں ہے سب ہے ذیادہ فاس انسان ہو۔ اور سب سے ذیادہ کناہ گار انسان کی طرح بن جا کی جب میری سلطنت میں ایک ذرہ بھی کی نہیں گناہ گار انسان کی طرح بن جا کی جب میری سلطنت میں ایک ذرہ بھی کی نہیں آئے گی۔ لہذا تمہارے تقویٰ کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہارے نسق و فجور کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہارے نسق و فجور کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہارے نسق و فجور کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہارے نسق و فجور کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہارے نسق و فجور کا مجھے کوئی

## میری ملکیت میں ذرہ برابر کی نہیں آئے گی آئے فرمایا:

يَاعِبَادِئَ: لَوْاَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْافِي َ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَ لُوْنِي فَا عُطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسَأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِتَاعِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ.

اے میرے بندوں! اگرتمہارے سب اگلے اور پچھلے سارے انبان اور جنات اگر سب ایک جگہ جو کوئی دعا مانگیں۔ کوئی سب ایک جگہ جو ہوکر کھڑے ہوکر کھڑے ہوجا ئیں۔ اور سب ال کر مجھ ہے کوئی دعا مانگیں۔ کوئی چیز مانگیں اور جل سب کووہ چیز دے دول جووہ مانگیں تب بھی میری ملکیت میں اتن کی نہیں آتی۔ جتی کہ سمندر میں ایک سوئی کے ڈبونے ہے کی آجاتی ہے ۔ اگر سمندر کے میں سوئی ڈبودواور پھر نکال لو، اور جتنا پائی اس کے تاکے جی لگا اور اس نے سمندر کے پائی جی میری ملکیت میں نہیں آتی۔ کہنا ہے چاہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگتے ہوئے یہ نہ سوچو کہ بہت بچھ مانگ میں ایک جوئے یہ نہ سوچو کہ بہت بچھ مانگ مطابق ہوگے میں در کیا مانگھ ہوئے یہ نہ سوچو کہ بہت بچھ مانگ مطابق ہوگے وائر تمہاری مصلحت کے مطابق ہوگا توضر ورد یا جائے گا۔

عذاب کی صورت میں اپنے آپ کو ملامت کرنا آئے فرمایا:

يَا عِبَادِيْ: إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَخْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ آوَقِيْكُمْ إِيَاهَا،

فَمَنْ وَجَلَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ الله، وَمَنْ وَجَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَ إِلَّا فَنُو مَنْ وَجَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَ إِلَّا لَا يُعْمَلُ الله وَمَنْ وَجَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَ إِلَّا لَا يَكُومُنَ إِلَّا لَا يَعْمَلُوا لَا يَكُومُنَا إِلَّا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْلَى إِلَّا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْلَى إِلَّا لَا يَعْمَلُوا لَا يَعْلَى إِلَّا لَا يَعْلَا يَكُومُنَا إِلَّا لَا يَعْمُ إِلَّا لَا يَعْلَى إِلَّا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْلَى إِلَّا لَا يُعْمِلُوا لَا يُعْلِكُ فَلَا يَكُومُنَا إِلَّا لَا يَعْلَا يَكُومُ اللَّهُ عَلَا يَعْلَا يَكُومُ اللَّهُ مِنْ إِلَّا لَا يَعْمِلُوا لَا يُعْلِيلُونُ اللَّهُ عَلَى إِلَّا لَا يَعْلَا لَا يَعْمِلُوا لَا عَلَا يَعْلَا لَا عَلَا عَلَّا عَا

ے میرے بندوں! میتمہارے اعمال ہیں جوتم کر دہے ہو پیسب اعمال ہمارے یاس محفوظ ہورہے ہیں۔ بیسب ریکارڈ ہورہے ہیں۔ایک وقت ایسا آئے گاجب میں تہہیں ان اعمال کا صلہ اور بدلہ یورایورادوں گا۔لہٰذاان اعمال کے نتیج میں اگراس کو اس دفت بھلائی ملے اور اچھابدلہ ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرے کہ اس کواعمال کے بدلے میں نیک صلیل کیا۔ اورجس مخص کوان اعمال کے بدلے میں مجلائی ند ملے بلکہ عذاب كا سامنا كرنا يؤ يتو وو فخص صرف اين آپ كوملامت كرے - كى اور كو ملامت نہ کرے۔اس لئے کہ بیمز ااس کواس کے اعمال کی وجہے اس کے کہ اس کا اس کواس کے اعمال کی وجہے اس کے وجہ سے نبیں مل رہی ہے۔ ظلم کے بارے میں تواللہ تعالی نے شروع ہی میں فرمادیا کہ میں نے اپنے اوپرظلم کوحرام کرلیا ہے۔ بلکہ ہم نے تنہیں کتنی مرتبدد توتیں دیں کہ جھے یکارو جھے ہے مانگو۔ مجھ ہے مغفرت طلب کرو۔ مجھ سے رزق مانگو۔ مجھ سے کھا تا مانگو۔ مجھے اباس طلب کرو۔اس کے باوجوداگر آخرت میں تمہاراانجام براہور ہا ہو ہے تمہاری اپنی نادانی کی وجہ سے ہور ہا ہے۔لہذاتم اینے آپ کو ملامت کرنا۔ کسی اور كوملامت مت كرنابه

بہت ادب کے ساتھ بیرحدیث سناتے

بهر حال يه حديث قدى ہے۔ اور آخر ميں راوى نے فرما ياكه: كَانَ ٱبُوْ إِدْرِيْسَ إِذَا حَدَّاتَ جِهَانَا الْحَدِيْث جَفَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ کہ ابوادر لیس خولائی جواس صدیث کے رادی ہیں ، وہ جب اس صدیث کوسناتے تو
گفتے کے بل بیٹھ جایا کرتے تھے اس خیال ہے کہ بیداللہ جل شانہ کا عجیب وغریب
کلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں اپنے بندوں کے لئے ہدا بت کا پورا راستہ تجویز فرما دیا ہے۔ اس لئے بہت اہتمام کے ساتھ اور اعز از واکرام کے ساتھ اس صدیث کو بیان فرما یا کرتے تھے۔

اہل شام کے لئے سب سے اشرف حدیث ادر حفزت امام احمد بن عنبل میند فرماتے ہیں کہ:

عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے \_ آمین \_

"كرائل شام جواحاديث روايت كرتے ہيں۔اس سے زياده افضل اوراس سے اشرف حديث اوركوئى نہيں ہے كہ اللہ تعالى نے بندوں كو ايے مجبت كانداز سے خطاب فرما يا ہے كہ اللہ تعالى بندوں كو ايے مجبت كانداز سے خطاب فرما يا ہے كہ اللہ تعالى اللہ تعالى ابن رحمت سے اس مديث كے تقاضوں پر

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ







فيخ الاسلام حضرت مولانا مُفتى فيكن في عُمَّاني عَلَيْهِمْ

صبط وترتیب مولا نامحمد عبد الله میمن صاحب اعاد با معدار الله میمان







ضبط وترتيب : مولانا محرعبد الله مين

مقام : جامع مجدبیت المکرم کشن اقبال کراچی ۔

الله تمان النافية الن

#### بشير الله الترخلن الترجيب

## الله کے ولی کو تکلیف دینے

## يراعلان جنگ

ٱلْحَمُنُ لِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُ وْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغْتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يُّهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَن يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَالُانَ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُلَاهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانٌ سَيِّدَكَا وَسَنَدَكَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْراً. اَمَّا بَعُلُ! عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى إِنْ وَلِيًّا فَقَدُ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ.

(صحيح بخارى: كتاب الرقاق, باب التواضع: حديث ٢٥٠٢)

(رياض الصالحين باب المبادرة الى الخيرات: حديث نمبر ٩٥)

#### حدیث قدسی کیاہے؟

وہ حدیث جس میں حضور اقدی مانٹھیے جے اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد نقل فرمایا ہو۔ اس کو'' حدیث قدی'' کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور حضور اقدی مان المار على من المار على المار على المار والمار على المار المار على المار المار على المار المار على المار المار

قرآن کریم میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور معانی بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ اور حدیث قدی میں بیضروری نہیں کہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے معانی حضور اقدس میں شار ہے دل میں ڈال ویتے ہیں اور پھر حضور اقدس میں شار ہونے میں اور پھر حضور اقدس میں شار ہونے ہیں۔ اقدس میں شار ہونے ہیں۔

## اس سے اعلانِ جنگ ہے

بہرحال، یہ حدیث قدی ہے جس میں حضرت ابوہریرۃ کھٹوئے روایت ہے کہ حضور اقدی سائٹھی ہے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فرماتے ہیں کہ جوشخص میرے کی ولی ہے دہمن رکھے تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے ہے نہ زبردست کلہ ہے کہ اس سے میری جنگ ہے۔ ای وجہ سے کہاجا تا ہے کہ کی اللہ کے ولی کے ساتھ بھی کوئی گتا خی نہ کرے۔ اگر کسی معالمے میں اولیاء اللہ سے پچھ اختلافات بھی ہوں تو اس کو اختلاف کی حد تک رکھے۔ اور ان کے خلاف زبان سے کوئی گتا خی کا بے ادبی کا کمہ نہ ذکا لے۔ اس کے نتیج میں اللہ کی طرف سے وبال کا اندیشہ ہے اور بعض اوقات بیو بال و نیا میں آجا تا ہے۔ اندیشہ ہے اور بعض اوقات بیو بال و نیا میں آجا تا ہے۔ انگلہ سے دشمنی پر اعلان جنگ کیول نہیں؟

یبال علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی بیشن نے ایک عجیب بات ارشادفر مائی: وہ یہ کہ بعض لوگ اس حدیث کوئن کریے خیال کرتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ جوخص ولی اللہ ہے دشمنی کرے تواس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف عجیب بات ہے کہ جوخص ولی اللہ ہے دشمنی کرے تواس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اعلان جنگ ہور ہا ہے اور دنیا ہی میں اس پر وبال آجا تا ہے ۔۔۔ حالانکہ بہت

ے لوگ اللہ تعالیٰ ہے دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے احکام کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی توجید کا تک کرتے ہیں۔ اسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہیں فرمایا کہ ان کے خلاف میر ااعلان جنگ ہے ، اور نہ ان کے بارے میں بیآتا ہے کہ ونیا کے اندران کے اور یہ بال نازل ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

## کوئی شیر کے بیچ کوچھٹر ہے تو

ایک وعظ میں حضرت تعانوی بھتے نے اس کا جواب دیا ، فرمایا کہ بھی تم نے شیر نی کود یکھا؟ اگرکو کی شخص جا کراس شیر نی کو چھیڑ ہے تو چونکہ شیر بڑا با وقار جانور ہے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ بیاس وقت تک کسی پر حملہ آ ورنہیں ہوتا جب تک کہ کوئی اس کو ستائے نہیں۔ اِلّا بید کہ بہت بھوکا ہو \_\_ اس لئے اگرکوئی شخص جا کرشیرنی کو چھیڑ ہے اور اس کو کنگر مارے تو وہ بس نظر اٹھا کر دیکھے گی۔ لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لئے گئے گئے۔ لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لئے گئے گئے۔ لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لئے گئے گئے۔ لیکن اگرکوئی شخص اس شیر نی کے بچوں کو چھیڑ ہے تو وہ جان کو آ جائے گی۔

#### الله تعالیٰ اپنی ذات میں بے نیاز ہیں

ای طرح اللہ جل شانہ اپنی ذات کے بارے میں بے نیاز ہیں۔ چاہان ک شان میں گتا خی کرے برا بھلا کے۔ اس سے فوری بدلہ ہیں لیتے۔ آخر میں حساب کتاب کے بعد جوانجام ہونا ہے وہ ہوجائے گا۔ لیکن جواللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں جو اولیاء اللہ ہیں۔ اگر کوئی ان کو برا کے یاان کی شان میں گتا خی کر ہے تو دنیا ہی میں اس پروبال آجائے گا۔ اس لئے اللہ تعالی فرمار ہے ہیں کہ جو شخص میرے ولی سے خمنی رکھے میر ااس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔

## فرائض سے تقرب حاصل ہوتا ہے پرآ مے ارشاد فرمایا:

ومَا تَقَرَّبِ إِلَّ عَبْدِي فِي شِيء أَحَبِّ إِلَّ عِبَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ،

فرمایا کہ میرے بندے جتنے کام میراتقرب حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں، جتنی عبادتیں کرتے ہیں۔ ان میں سب سے محبوب جھے وہ کام ہیں جو میں نے ان پر فرض کر دیے ہیں۔ یعنی فرائض کی ادائیگی ہے سب سے زیادہ تقریب حاصل ہوتا ہوا میں کی ادائیگی ہے سب سے زیادہ تبند ہے۔ اس سے اس طرف ہادائیگی اللہ تعالی کوسب سے زیادہ ببند ہے۔ اس سے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ نوافل کے مقابلے میں فرائض کی ادائیگی مقدم ہے۔ بعض لوگ نفلی کام تو بہت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن فرائض کی ادائیگی سے غافل ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں۔ یہ کہ فرائض کو برددت اور سمح طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرو۔ اس سے جتنا تقرب حاصل ہوگا۔ نوافل سے اتنا تقرب حاصل نہیں ہوگا۔

## وہ مخص سیرها جنت میں جائے گا

اگرکوئی شخص ایساہوجس نے اپنی زندگی میں سارے فرائض اوا کئے ہوں۔ اور گناہوں سے بچتارہا۔ لیکن عمر بھر میں ایک نظل نماز نہیں پڑھی۔ مرنے کے بعد وہ انشاء اللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور ایک دوسر اشخص ہے جوزندگی میں بہت نو افل پڑھتا رہا، لیکن ساتھ میں پچھ فر انفل بھی چھوڑ دیئے یا گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا۔ تو اس کے بارے میں آخرت میں بکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ اس لئے کے فر انفل کا مقام نو افل پر مقدم ہے۔ اس لئے کے فر انفل کا مقام نو افل پر مقدم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں یہ بھی فر مادیا کہ جتنا میر اقر ب فر انفل

کی ادائیگی ہے حاصل ہوتا ہے اتنا کی اور چیز سے حاصل نہیں ہرتا۔ ای وجہ سے
ہزرگوں نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمے تضانمازیں ہوں ،اس شخص کو چا کہ نوافل کے
اوقات میں بھی اپنی تضانمازیں پڑھنے کی کوشش کرے۔ تا کہ فرائنز ادا ہوجا کیں ۔
ہاں ، جب فرائض اداکر لئے تواب نوافل سے میرے قرب میں اضافہ ہوگا۔

## میں اس سے محبت کرنے لگوں گا

چناچیآ کے ارشادفر مایا:

وَمَا يَزَالُ عَبُرِي يَتَقَرَّبُ إِلَى إِللَّوَافِلِ حَتَى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْبَحُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِه، وَيَلَهُ الَّتِي يَبْطِشُ عِهَا، وَرِجُلَهُ الَّتِي يَنْشِي عِهَا،

یعنی میرابنده جتنے نوافل پڑھتا جائے گا۔جتی نفلی عبادتیں کرتا جائے گا۔ چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ نفلی تلاوت ہو، یا تبیجات ہوں نفلی ذکر ہو، نفلی صدقہ ہو، کوئی بھی نفلی عبادت ہو، میرا بندہ جتنا ان کوکرتا جائے گا وہ میر ہے قریب آتا جائے گا۔اورا تنا قریب آجائے گا۔اورا تنا قریب آجائے گا۔اورا تنا قریب آجائے گا یہاں تک کہ میں اس ہے عبت کرنے لگوں گا۔

#### میں اس کے کان ، زبان ، آئھ بن جاؤں گا

اور شی اس ہے کس درجہ محبت کروں گا؟ فرمایا کہ جب میں اس ہے محبت کرون گاتو میں اس کے کان بن جاؤں گاجس سے وہ سنے گا۔ میں اس کی آنکھ بن جاؤں گاجس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گاجس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گاجس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گاجس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گاجس سے وہ جلے گا۔ کیا مطلب بیہ ہے کہ اس کے بعد

وہ جو کچھ کرے گاوہ میری منشا کے مطابات کرے گا، میری مرضی کے مطابات کرے گا، جو ہا ہے ہوا ہات کرے گا، جو ہات اس سے سر جو بات اس کے منہ سے نکلے گی وہ میری مرضی کے مطابات سرز دہوگا۔ زدہوگاوہ میری مرضی کے مطابات سرز دہوگا۔

> معنی او معنی الله بود مرچه از طنوم عبدالله بود

کہاں کے منہ سے جو کھ نظے گا وہ اللہ بی کا کہا ہوا ہوگا۔ گرچہوہ بندے کے منہ سے نکل رہا ہے۔ وہ وہ بن کا مرے گا جواللہ چاہتا ہے۔

آنکه، کان، زبان بن جانے کا مطلب

یہ جوفر مایا کہ '' میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھے گا''اس کا مطلب ہیہ جوفر مایا کہ '' میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ آنکھ غلط جگہ ہیں پڑھ کئی ،اب آنکھ وہی دیکھے گی جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ سے ، ہاتھ وہی کام چاہ رہا ہوں کہ دیکھے ، کان وہی سے گا جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ سے ، ہاتھ وہی کام کر ہے گا جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ کر ہے ، پاؤں ای طرف چلے گا جس طرف میں چاہ رہا ہوں کہ کر ہے ، پاؤں ای طرف چلے گا جس طرف میں چاہ رہا ہوں کہ کر ہے ، پاؤں ای طرف چلے گا جس طرف میں چاہ رہا ہوں کہ جائے گا۔

وہ کام ہوں گے جودہ چاہیں گے

میں نے اپ شیخ حفرت ڈاکٹر عبدالی میں ہے۔ سنا کہ ایک مرتبہ عکیم الامت حفرت تھانوی میں نے اپ شیخ حفرت ڈاکٹر عبدالی میں ہوائد ہے۔ سنا کہ ایک مرتبہ علی الگتا ہے کہ حضرت تھانوی میں ہوائد نے اپ متعلقین سے فرما یا کہ کیا بتا دُل۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ قدم پر، ہر ہر لیح مجھ سے بید کہا جارہا ہے کہ اب بیدکام کرلو، اب اور میں اگرلو، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیرا واز میرے کانوں میں آرہی ہے۔ اور میں اس اواز

کون رہا ہوں کہ اب بیر کو ۔ اب بیر کرلو۔ گویا کہ جو کام ہورہا ہے وہ ادھرکے اشارے ہے ہورہا ہے۔ اب ہرایک کے کان میں آ داز آ نا ضروری نہیں ۔ البتہ دل میں بات ہی وہ آئے گی جو وہ چاہیں گے، اور جس سے وہ خوش ہوں گے۔ دل میں ای کام کاارادہ پیدا ہوگا جس سے دہ راضی ہوں گے۔ یہ معنی ہیں اس حدیث کے کہ ''میں اس کی آ نکھ بن جا تا ہوں جس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کے کان بن جا تا ہوں ۔ جس سے وہ سے گا۔ میں اس کے کان بن جا تا ہوں ۔ جس سے وہ سے گا۔ میں اس کے کان بن جا تا ہوں ۔ جس سے وہ سے گا۔ میں اس کے کان بن جا تا ہوں ۔ جس سے وہ سے گا۔ میں اس کے کان بن جا تا ہوں ۔ جس سے وہ سے گا۔ میں اس کے کان بن جا تا ہوں جس سے وہ ہے گا۔ میں اس کے کان بن جا تا ہوں جس سے وہ سے گا۔ میں اس کے کان بن جا تا ہوں جس سے وہ ہے گا۔ میں اس کو حاصل ہوجا تا ہے۔

نوافل كومعمولات ميں شامل كركيس

ببرحال!نوافل برئ فضیلت کی چیز ہے۔آ محفر مایا کہ:

#### وَإِنْ سَأَلَنِي اَعْطَيْتُ

اس کے بعد جب وہ مجھ سے مانگاہے میں اس کو دیتا ہوں۔اوراگر وہ مجھ سے پناہ مانگا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ بیمقام اس کو کٹر ت نوافل سے حاصل ہوجا تا ہے۔ اس لئے انسان کو چا کہ فرائفل کے علاوہ نوافل کو بھی اپ معمولات میں شامل کرے۔ جب وہ نوافل کی کٹر ت کرے گا تو اس کے نتیج میں اس کو اللہ تعالیٰ کا یہ تقرب حاصل ہوجائےگا۔

## نفلی عبادت انرجی اورطافت ہے

ہمارے حضرت والافر ما یا کرتے تھے کہ یہ جونو افل ہیں، چاہے وہ علی نماز ہو، یا نفلی ذکر ہو، یا نفلی تلاوت ہو، یہ ایک انر جی اور قوت ہے۔ جب اس کو کرو گے تو وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ









شَخ الاسلام حضرَت مولانا مُفتى عَنَى إِنْ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلْ

ضبط وترتیب مولا نامحر عبدالله میمن صاحب اعذباسداراطه کردی





خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محرتقی عثانی مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محم عبدالله يمن

مقام : جامع مجد بيت المكرم كلثن ا تبال كرا جي -

به الله به الله المنافظة المن

#### يشب الله الترخلن الترجيب

# سجدول کی کنر ت اللہ کے قرب کا ذریعہ

ٱلْحَهْلُ يِنْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُ وُرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعْتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهُهِ اللهُ فَلا مُضِلُّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُانَ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُلَمُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّلَ كَا وَسَنَلَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَبَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْهًا كَثِيْراً. أَمَّا بَعُنُ! عَنْ أَيْ فَرَاسٍ رِينَعَةَ بُنِ كَعْبِ الْأَسْلَيِيّ خَادِمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنَ أَهُلِ الصُّفَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ ٱبِيْتُ مَعَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ تِيْهِ وَفُوْءُ مِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ سَلْنِي فَقُلْتُ: اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: اَوَغَيْرَ ذٰلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَذَاكَ. قال: فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكُثْرَةِ السُّجُودِ.

(مسلمشريف، كتاب الصلاة، باب فضل السجودو الحث عليه حديث نمبر ٣٨٩)

(رياض الصالحين ـ باب في المبادرة الى الخير ات ـ حديث نمبر ١٠١)

## صُفته اسلام کی بہلی یو نیورسٹی

سالی صحابی ہیں حفرت ربیعہ بن کعب الاسلی بڑائی، بیاصحاب صفہ میں سے ہیں۔
آپ حفرات جانے ہیں کہ نی کریم من شیل کے مقدس گھر کے باہر مجد نبوی میں ایک چبوترہ قا، جواب بھی بنا ہوا ہے۔ پچھاللہ کے بندے نبی کریم من شیل کی خدمت میں حاضر ہوکر دین کاعلم حاصل کرنے کی خاطرای چبوترے پرآپڑے تھے۔ اپنا سب کچھ چھوٹر کر، اپنا گھربار، اپنا کاروبار، اپنا روزگار چھوٹر کراس لئے وہاں آپڑے تھے کہ نبی کریم من شیل کے دہاں آپڑے تھے دنی کریم من شیل کے دیاں آپڑے تھے دنی کریم من شیل کے دہاں آپڑے تھے دنی کریم من شیل کے دہاں آپڑے تھے دنی کہ نبی کریم من سب سے پہلے پھو طلباء نے داخلہ لیا تھالیکن وہ داخلہ اس کریں ہے جبوترہ کا نبیس تھا کہ طلباء کے نام کھے جارہ ہیں اور ان کے رجسٹر بنائے جارہ طرب کا نبیس تھا کہ طلباء کے نام کھے جارہ ہیں اور ان کے رجسٹر بنائے جارہ ہیں۔ اور ان کی حاضری ہور ہی ہو بکہ ہوں یا کوئی زبان سکھنائی جارہی ہو، ایک ایک افتالی تعلیم ہورئی ہو بلکہ ان کا نصاب تعلیم حضورا قدر س من شیل کھائی جارہی ہو، ایک ایک افتالی تعلیم ہورئی ہو بلکہ ان کا نصاب تعلیم حضورا قدر س من شیل کھائی جارہی ہو، ایک ایک افتالی تعلیم ہورئی ہو بلکہ ان کا نصاب تعلیم حضورا قدر س من شیل کھائی جارہی ہو، ایک ایک ایک کوئی نیاں کا نصاب تعلیم حضورا قدر س من شیل کھی کے شب وروز تھے۔

#### ان كاصرف ايك مشغله تها

وہ صحابہ کرام رضوان اللہ المجھ عین اس صفہ کے چبوتر ہے پراس کئے آگر پڑگئے تھے بیدد کھنے کے لئے کہ من سے الکی کہ دہ ہے ہیں؟ اور بیدد کھنے کے لئے کہ من سے لئے کرشام تک حضورا قدس سن اللہ اللہ کہ اس کے ہیں دنیا کیا کررہے ہیں؟ بس اس کو دیکھنے رہیں ۔ بس یہی ان کا نصاب تعلیم تھا۔ ای میں دنیا کھی داخل تھا۔ ای میں دنیا کی تعلیم تھی اور ای میں دین کی داخل تھا۔ ای میں دنیا کی تعلیم تھی اور ای میں دین کی کھی تعلیم تھی۔ بس سر کار دوعالم سن تھی کی اداؤں کو دیکھنا اور ان کو محفوظ کرنا اور آپ

کی با تیں سننا اور ان کو یا دکرنا ، مبح سے لے کرشام تک کا بہی مشغلہ تھا\_ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مشغلہ تھا۔\_

ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد وقت کتا قیمتی ہے آج کل

کوئنے سے لے کرشام تک ذکر ہے تو صرف نی کریم مان شالیج کا، مشغلہ ہے تو سرکاردو
عالم مان شالیج کی زیارت کا \_\_ فکر ہے تو اس بات کی کہ اس بارے میں حضورا قدس
مان شالیج کی سنت کیا ہے؟ تقریبان و ۳۰ یا ۳۵ سیابہ کرام رضول شیبہ میں کی تعداد ہے
جو''اصحاب صف'' کہلاتی ہے۔

## كئ كئ دن كے فاقے گزرجاتے

ان کو اس بات کی فکرنہیں تھی کہ کھانا کہاں ہے ملے گا؟ وہاں کوئی مطبخ اور باور پی خانہ نہیں تھا، با قاعدہ کھانے کا کوئی انتظام نہیں \_ بس اللہ کے دین کو محفوظ کرنے کے لئے پڑے ہیں تو اب فاتے بھی گزررہ ہیں۔ گئی کی اوقت کے فاتے ہوجاتے تھے ۔ حضرت ابو ہر یرہ ڈائٹو فر ماتے ہیں کہ بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہیں بھوک ہوجاتے تھے ۔ حضرت ابو ہر یرہ ڈائٹو فر ماتے ہیں کہ بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہیں بھوک سے نڈ ھال ہوکر میچہ نبوی سائٹو لیا ہے دروازے پر گرجاتا تھا۔ لوگ یہ بھی تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے \_ اوراس زمانے میں مرگی کے دورے کا علاج یہ بھی جھاجاتا تھا کہ جس شخص پر مرگی کا دورہ پڑ سے تو اسکی گردن پر جوتے سمیت پاؤں رکھا جاتا تھا کہ جس شخص پر مرگی کا دورہ پڑ ہے تو اسکی گردن پر جوتے سمیت پاؤں رکھا جاتے ، اس سے مرگی کا دورہ کھل جاتا تھا۔ یہ علاج اس زمانے میں مشہورتھا \_ چنانچ لوگ میر ک

تھا بلکہ میں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوکر پڑا ہوتا تھا۔اس حالت میں حضرت ابو ہریرة دائی میں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوکر پڑا ہوتا تھا۔اس حالت میں حضورا قدس ماہنتا ہے کہ کی بات سن لیس اور آپ کا چہرہ انور دیکھ لیس اور آپ کی اداؤں کا مشاہدہ کرلیس۔

حضرت ابوہر برة ظافنة كا حسان عظيم

انبی کا یہ احسان عظیم ہے کہ آئ انبی حضرت ابو ہریرۃ کافٹو سے ہم تک (۵۳۷۳) احادیث پہنی ہیں جوان سے مردی ہیں حالانکہ ان کوحضورا قدس مان اللہ اللہ کی حدمت میں صرف تین سال رہنے کا موقع ملا۔ رہے ہی جری میں غزوہ خیبر کے بعد اسلام لائے اور اس کے بعد حضورا قدس مان اللہ اللہ خیات رہا اور ان تین سال حیات رہا اور یہ کا اتنا بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچا گئے کہ تقریباً آدھاذخیرہ حدیث ان سے مردی ہے۔

حضور مالته المالم کے خادم ہونے کی حیثیت سے

انبی اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام "ابوفراس رہیعہ بن اسلمی" ملائے ہے۔ یہ قبیلہ بنواسلم سے تعلق رکھتے تھے اور یہ اصحاب صفہ میں تو تھے ساتھ میں انہوں نے اپنی خد مات بھی حضور اقدس سائھ ایلے کو پیش کردی تھیں کہ یا رسول اللہ سائھ ایلے میں آپ کے خادم کی حیثیت سے یہاں پر رہنا چاہتا ہوں جب آپ کوکوئی کام ہوتو آپ مجھے فرمادیا کریں، میں خدمت کردیا کروں گا۔ اس میں ان کی دولا کی تھیں۔ ایک یہ کہ اس طرح سے مجھے نی کریم مائ ایک کی خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوسرے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوسرے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا اتنائی آپ کی ذیارت زیادہ ہوگی۔ آپ کے دوسرے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا اتنائی آپ کی ذیارت زیادہ ہوگی۔ آپ کے دوسرے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا اتنائی آپ کی ذیارت زیادہ ہوگی۔ آپ کے

وا تعات زیادہ دیکھنے میں آئی گے۔ آپ کے حالات زیادہ مشاہدے میں آئی گے۔ آپ کے حالات زیادہ مشاہدے میں آئی گے۔ آپ کوحضورا قدس مان اللہ کا خادم بنایا ہوا تھا۔ چٹانچہ جب حضور اقدس مان اللہ کی خوصو کی ضرورت پیش آئی تو پانی لوٹے میں بھر کر آپ کی خدمت میں پیش کردیتے۔ اس طرح کی خدمت اینے ذمہ لے رکھی تھیں۔ آپ کی خدمت اینے ذمہ لے رکھی تھیں۔

#### مجھ سے بچھٹر مائش کرو

# جنت میں آپ کا ساتھ ما نگتا ہوں

اب جبسر کاردو عالم مل فلی فرمارے ہیں کہ مجھ سے پیک فرمائی کرو۔ ظاہر ہے کہ جب سرکاردو عالم مل فلی فی اکثر کرو، تو آپ جود عافر ما کیں گے تو پھراس دعا کی جب آپ خود فر مارے کہ فرمائی کرو، تو آپ جود عافر ما کیں گے تو پھراس دعا کی قبولیت میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔ میں اس وقت کیا مانگوں اور کس چیز کی فرمائش

کروں؟ \_\_ ایسے موقع پر آدی امتخان میں پڑجا تا ہے، ہزاروں خواہشیں دل میں آپ آکرانسان کوگیر لیتی میں لیکن یہ توصحانی تصاور حضورا قدس سائٹ ایک کے موجت اٹھائے ہوئے تھے۔ اس لیے ساری باتیں چھوڑ کرانہوں نے یہ کہا کہ'' میں تو یہ مانگا ہوں کہ اللہ تعالی جنت میں مجھے آپ کا ساتھ عطافر مادیں \_\_ ''سرکار دو عالم سائٹ ایک اور جب بیسنا کہ یہ تو یہ چیز مانگ رہائے و آپ نے فرما یا کہ اور کھی، اور اسکے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ سائٹ ایک چیز چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہوجائے۔

# سارےمقاصد کی جان ما نگ کی

آب اندازه کریں کہ انہوں نے حضورا قدی مان اللہ ہے کیا چیز مانگ کی کہ دنیا اور اُخرت کی کوئی دولت اس کے برابر ہوئی نہیں سکتی ، اس سے زیادہ بڑی نعمت اور کیا ہو گئی ہے کہ جنت میں حضورا قدی مان اللہ کی رفاقت نصیب ہوجائے \_ اللہ تعالیٰ ان حضرات کوئیم اور بجھ بھی عطافر ماتے ہیں۔اس لئے کہ مانگنے کیلئے بھی فہم اور سمجھ چاہیے۔اس لئے انہوں نے وہ چیز مانگ کی جوسارے مقاصد کی جان ہے اور سارے مطلوبات کی روح ہے۔

# مجھے اور ہجھ ہیں چاہیے

آپ نے بو چھا: کچھاور؟ انہوں نے کہا: کہ اور کچھ ہیں، حضورا قدی سائٹ الیکی اسے نے بیج ہے اور 'اس کی وجہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سائٹ الیکی ہی بہتر جانے ہیں لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک امتحان تھا کہ'' کچھاور''

لینی بیجومانگ رہے ہیں کہ میراساتھ نصیب ہوجائے یہ 'میراساتھ' نصیب ہونے کو کیا ہے؟ کیا ایسی چیز ہجھتا ہے؟ کہ اس کے بعد کی اور چیز کی بھی حاجت ہے؟ \_\_\_ بہر حال وہ محانی اس امتحان میں پورے انزے اور کہا کہ یا رسول الله سائھ ایک جب آب کا ساتھ جنت میں نصیب ہوجائے اور آپ کی محبت مل جائے تو پھراور کیا جا ہے؟ آپ کا ساتھ جنت میں نصیب ہوجائے اور آپ کی محبت مل جائے تو پھراور کیا جا ہے؟ لہذا جھے اور یکھی جا ہے۔ بس نے بہی جا ہے۔

كثرت يجود سے ميرى مددكرو

ال وقت ني كريم من النايم في ارشاوفر مايا:

"فَأَعِينَ عَلَى نَفْسِكَ بِكُثْرَ وْالسُّجُودِ"

کہ اگرتم جنت میں میرے سراتھ رہنا چاہتے ہوتوا۔ پے معاطے میں میری مدد کرو\_\_\_ بجیب جملہ ارشاد فر ما یا کہ ' میری مدنکرو،' مطلب سیہ کہ میں سے چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہولیکن اس میرے ساتھ جنت میں رہواور میں اکوشش بھی کروں گا کہ تم میرے ساتھ رہولیکن اس مقصد کے حاصل کرنے میں میری مدد کرو۔ کیے مدد کرو؟ فر ما یا اللہ تعالیٰ کو کٹرت سے سجدے کیا کرو۔ اگر تم کٹرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو گے، تو میں دعا کروں گا اور میں جو تہ ہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی کوشش کروں گا اس میں کروں گا اس میں میری مدد ہوگی ، کو یا کہ تمہمارا سے ساتھ جنت میں لے جانے کی کوشش کروں گا اس میں میری مدد ہوگی ، کو یا کہ تمہمارا سے کہنا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ، سے میری مدد ہوگی ، کو یا کہ تمہمارا سے کہنا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ، سے اب تمہمارا مقصد بن گیا۔

تنهادعا كامنهيس ويتي

ال حدیث شریف میں دوباتوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک بیک اللہ تعالی ہے بیہ

مانگاکہ مجھے جنت میں نی کریم مانٹھ ایک کی رفاقت عطافر مادیجئے۔ یہ مانگنا بڑا مبارک ہے اور میں بھی تمہارے لئے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فر مالیں گے لیکن ایک بات یا در کھ کہ دعا بڑی مبارک چیز ہے لیکن تنہا دعا جس میں انسان کے مل کا کوئی دخل نہ ہو، وہ تنہا دعا کا منہیں دیتی، بلکہ دعا کے ساتھ تھوڑا ساتمل بھی کرنا پڑتا ہے اگر انسان صرف دعا کرتا رہے اور عمل کے لئے قدم نہ بڑھائے پھر وہ دعا '' نہیں۔ حقیقی دعا وہی ہے کہ اس رائے کی طرف قدم اٹھادے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا قدم اٹھا سکتا ہو۔ اپنی بساط اور اپنے حالات کے مطابق قدم اٹھائے اور پھر دعا کرے کہ یا اللہ، میں نے قدم تو بڑھادیا۔ منزل تک کے مطابق قدم اٹھائے اور پھر دعا کرے کہ یا اللہ، میں نے قدم تو بڑھادیا۔ منزل تک کے بنچانا آ ، ہے کا کام ہے۔ اے اللہ، این رحمت سے جھے منزل تک پہنچاد ہے کے ۔ ایک دعا کار آ مہ ہوگی اور انشاء اللہ وہ دع منزل مقصود تک پہنچاد ہے گی۔

## بەد عالىمىن، بىكەمداق ہے

لیکن اگر ایک شخص حیراآ باد جاتا چاہتا ہے اور دعا کررہا ہے کہ یا اللہ، مجھے حیراآ باد پہنچاد ہے۔ لیکن سمندر کی طرف چل دیا۔ تو یہ دعا ، دعا نہیں بلکہ مذاق ہے ۔ صحیح دعاوہ ہے کہ دعا کے ساتھ حیدرآ باد جانے والے رائے پرچل پڑے اور یہ کے کہ یااللہ میں نے قدم تو اٹھاد ہے لیکن یہ قدم بہت کمزور ہیں اور راستہ بہت دور کا ہے، مجھے وہاں تک پہنچنا مشکل نظر آتا ہے اس لئے اے اللہ میں نے قدم تو اٹھا دیے ، یہنچانے والے آپ ہیں۔ آپ این رحمت سے مجھے پہنچاد ہے ۔ اس طریقے سے جب وہ دعا کر۔ کا تو انشاء اللہ وہ پہنچا جائے گا۔

# بزرگوں کی دعا تھی بھی کارآ مذہبیں ہوتیں

اگر آدی ایک کام کی دعا کرے اور عمل اس کا اسکے خلاف ہوتو وہ وعانہیں بلکہ
اس دعا کے ساتھ مذاق ہے۔ جیسے بعض لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے
دعا کراتے ہیں کہ مجھے جنت مل جائے اور جبکہ جنت والے عمل کی طرف چلنے کا کوئی
ارادہ نہیں \_ لہٰذاصرف دعا کرانا کافی نہیں بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ اپنارخ بھی سیڈھا
کرواور اس طرف چلنا بھی شروع کروتو پھر بزرگوں کی دعا نمیں بھی کار آمہ ہوگی۔ اور
اگر سید ھے رائے پرچلنا شروع نہیں کیا تو پھر بزرگوں کی دعا بھی کار آمہ نہیں ہوگ۔

# ورندابوطالب جهنم مين ندجات

اگر اس طرح کی صرف دعا کارآ مد ہوتی تو حضور اقدس سل اللیج کے چیا ابو طالب جہنم میں نہ جاتے ، جنہوں نے ساری عمر نبی کریم سل اللیج کی خدمت کی اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا \_ لیکن ایمان نہیں لائے۔ آخر وقت میں حضور اقدس سل اللیج ان کے پاس تشریف لے گئے اور سر ہانے کھڑے ہوکر کہا چیا جان ، صرف سل ایک باریدالفاظ کہدویں:

#### "أَشْهَدُانَ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاشْهَدُانَّ مُحَبَّدَارَّسُولُ اللهُ"

یکلمہ پڑھ لیجئے آ مے میں نمٹ لوں گاتا کہ ایمان کے ساتھ آپ دنیا ہے رخصت ہوں لیکن چونکہ ایمان مقدر میں نہیں تھا، اس لئے ایمان نہیں لائے، کہا کہ ؛ اے محمر ساہ اللہ جمال ہوں کہ تم سے کہتے ہوا در تم اللہ کے رسول ہوا ور تو حید برحق ہے۔ لیکن اگر میں نے اس بات کو مان لیا تو کے کی لڑکیاں بیرطعنہ دیا کریں گی کہ ابوطالب، جہنم کے ڈرسے اور آگ کے ڈرسے اپنے آبائی دین کوچھوڑ گیا\_ اس طعنہ کے ڈرسے ایمان نہیں لائے اور ایمان کی تو فیق نہیں ہوئی۔

(بخارى، كتاب التفسير، باب قوله: انك لاتهدى من احببت، حديث نمبر: ٣٧٧٢)

# سب لوگ مسلمان ہوجاتے

ال وقت ني كريم مان اليايم پرقر آن كريم ميل ميكم آكياكه:

إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مِنَ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنُ يَّشَأَءُ عَ (سورة القصص: ٥١)

آپ کے اختیار میں نہیں کہ جس کو آپ جا ہیں ہدایت دے دیں اور جس کو جا ہیں ہدایت نددیں۔ آپ کے اختیار میں نہیں بلکہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم جس کو جا ہیں ہدایت دے دیں اور ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں جویہ چاہتا ہے کہ جھے ہدایت مل جائے اور جو ہدایت کے داستے پر چلتا ہے، قدم بڑھا تا ہے پھر ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں ۔ لہٰذاا گر صرف دعا وک سے کام چلتا اور عمل کی کوئی ضرورت نہ ہوتی تو پھر سارے کفار مسلمان ہو چکے ہوتے ، اس لئے کہ حضور اقدس مان ہوجاتے ، تو پھر سارے کفار مسلمان ہوجا ہیں۔ تو آپ کی خواہش کے مطابق سب مسلمان ہوجا ہے ، کوئی کا فرندر ہتا۔ پھر نہ ابوجہل ہوتا ، نہ ابولہب ہوتا ۔ لیکن ابوجہل اور ابولہب کو تا ہوتا کی خواہش کے مطابق سب مسلمان ہوجاتے ، کوئی کا فرندر ہتا۔ پھر نہ ابوجہل ہوتا ، نہ ابولہب ہوتا ۔ لیکن ابوجہل اور ابولہب کا فرندر ہتا۔ پھر نہ ابوجہل ہوتا ، نہ ابولہب ہوتا ۔ لیکن ابوجہل اور ابولہب کا فرندر ہتا۔ پھر نہ ابوجہل ہوتا ، نہ ابولہب ہوتا ہوتا کی دیارت ہوئی۔ آپ کے معجزات دیکھے اور آپ کی فرار سے اور کا فر در ہے اور کا فر دی مرے یے حضور اقدس مان ہوئی۔ آپ کے معجزات دیکھے اور آپ کی ابوجہ کی دیارت ہوئی۔ آپ کے معجزات دیکھے اور آپ کی دیارت ہوئی۔ آپ کے معجزات دیکھے اور آپ کی دیارت ہوئی۔ آپ کے معجزات دیکھے اور آپ کی دیارت ہوئی۔ آپ کے معجزات دیکھے اور آپ کی دیارت ہوئی۔ آپ کے معجزات دیکھے اور آپ کی دیارت ہوئی۔ آپ کے معجزات دیکھے اور آپ کی دیارت ہوئی۔ آپ کی دیارت ہوئی۔ آپ کے معجزات دیکھے اور آپ کی دیار کے معرفرات کے معرفرات دیار کیار کے دیار کیار کے دیار کے دیار کے دیار کیار کے دیار کے دیا

سیرت طیبہ کا مشاہدہ کیالیکن پھر بھی کفر کی ظلمت میں رہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ دل میں ایمان لانے آپ کو بدلنے کا میں ایمان لانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ دل میں طلب نہیں تھی۔ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے حضور من شاکھیا کی خواہش بھی کام نہ آئی۔

# حضرت سلمان فارسی طالفتهٔ مسلمان ہو گئے

جبکہ دوسری طرف جن کے دل میں طلب ہوتی ہے، وہ کامیاب ہوجاتے ہیں۔ وہ حضرت سلمان فاری بھاتھ کہاں کے رہنے والے تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تڑپ پیدا کردی کہ نبی آخر الزمال سائٹ اللیج آنے والے ہیں، کی طرح ان کن زیارت ہوجائے۔ وہ کہاں سے سفر کر کے حضورا قدس سائٹ اللیج تک پہنچے اور آپ کی زیارت کی اور دیکھ کرمسلمان ہوگئے سے سب طلب کی بات ہے۔ اور بیطلب فریارت کی اور دیکھ کرمسلمان ہوگئے سے سب طلب کی بات ہے۔ اور بیطلب مرف دعا کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ دعا بیشک بڑی کار آمد چیز ہے لیکن جب تک دعا کے ساتھ تھوڑا قدم ندا شھے اور انسان کا رُخ درست نہ ہو۔ اس وقت تنہا دعا کافی میں ہوتی۔

## تهمين بھی کچھ کرنا ہوگا

ال حدیث میں جووا قعہ بیان ہوا ہے اس میں دیکھئے کہ وہ کیسا لمحہ تھا جس میں حضورا قدس سائٹ اللیج کے ان سے کہا کہ فر ماکش کرو۔ یعنی حضورا قدس سائٹ اللیج کا ان کے لئے دعا کرنے کا دل جاہ رہا ہے اور دعا کرنے کا وقت بھی ہے کیونکہ تہجد کا وقت ہوئے اور ان کے دل میں خواہش بھی ہے ، ایمان بھی ہے اور قدم بھی اٹھائے ہوئے

ہیں۔ اس کئے کہ اپنا سب کھ چھوڑ کر حضور اقدس من شائیل کی خدمت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کئے کہ اپنا سب کھ چھوڑ کر حضور اقد س من شائیل کی خدمت میں پڑے ہوئے ہیں، کیکن حضور اقد س من شائیل کے ان کو یہ بتلانے کے لئے کہ تنہا دعا پر بھر وسہ کر کے مت بیٹے جانا، بلکہ تہیں خود بھی کچھ کرنا ہے، اس لئے فرمایا:

"فَأَعِينَى عَلَى نَفْسِكَ بِكُثْرٌ وْالسُّجُودِ"

کہ کٹرت سے تجدے کے ذریعہ میری مدد کرو\_ اشارہ اس طرف کردیا کہ تمہارا عمل کرنا ضروری ہے، عمل کے بغیر صرف دعاؤں اور تمناؤں سے جنت حاصل نہیں ہوسکتی۔

آرزوؤں سے جنت نہیں ملاکرتی

"آلجَتْهُ لَا تَعْصُلُ بِالْاَمَانِيٰ" آرزووں سے جنت نبیس ملاکرتی کمی نے خوب کہا کہ: آرزوں سے بناکرتی ہیں تقدیریں کہیں

بلکہ کچھ ل کرنا پڑتا ہے میاور بات ہے کے کمل چاہے ٹوٹا ہو، نا کارہ ہو، ناقص ہو، ادھورا ہو،
لیکن عمل ضرور کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہے دعا کرے کہ یا اللہ، میرامیمل ناقص ہے،
ادھوراہے، اسکوکامل بنانا آپ کے قبصنہ قدرت میں ہے۔ جیسے قر آن کریم میں ہے کہ:

وَجِئْنَا بِيضَاعَةٍ مُّزُجْةٍ فَأُوفِ لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا الْ

(سورة يوسف: ۸۸)

یا اللہ، بیکھوٹی پونجی لے کرآیا ہوں ،اس ناقص کو کامل بنانا آپ کے قبصنہ و قدرت میں

ہے، یااللہ،اس کوکامل بناد ہے ہے لہذا کوئی پونجی تو ہو۔ چاہے تاقص ہی ہو، وہ لے کر چائے۔ اورا سکے ساتھ دعا بھی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔

حضرت بوسف عدائيل كوگناه كى دعوت

حفرت یوسف مالیتا کا واقعہ کی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ یادر کھنے کے قابل ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف مالیتا کو گناہ کی دعوت دی۔ دروازے بند کردیئے اور درواز وں پرنالے ڈال دیئے۔اب تنہائی کا عالم حضرت یوسف مالیتا ہی نوجوان اور ئی کے اندر جوقوت ہوتی ہے وہ بعض روایتوں کے مطابق عام آ دی کی قوت ہے سوگنا زیادہ ہوتی ہے۔اس وجہ نے بی کے اندر بشری تقاضے عام آ دی کے مقابلے میں سو گنازیادہ ہوتی ہے۔اس وجہ نی کے اندر بشری تقاضے عام آ دی کے مقابلے میں سو گنازیادہ ہوتے ہیں۔وہ بشری تقاضے موجود اور جوانی کا عالم اور خلوت اور تنہائی الیک کہ کوئی دیکھنے والانہیں۔اس وقت گناہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔اس درجہ دی جاتی ہے۔اس درجہ دی جاتی ہے۔اس درجہ دی خاتی ہے۔اس درجہ دی خاتی ہے۔اس درجہ دی خاتی ہے۔اس درجہ دی

وَلَقَلُهُ مَّتُ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهَالُولَا آنُ رَّا اُبُرُهَانَ رَبِّهٖ ۚ وَهُمَّ بِهَالُولَا آنُ رَّا اُبُرُهَانَ رَبِّهٖ ۚ وَلَقَلُهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الشرتعالي كي طرف رجوع

لیکن اس ونت فور أانهول نے الله تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور کہا: اِلَّا تَصْرِفْ عَیْنی کَیْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَیْمِنَّ وَا کُنْ مِیْنَ الْجُهِلِیْنَ اِلْجَهِلِیْنَ (سور قبوسف: ۴۳) یااللہ، اگر آپ مجھ سے ان کے کرکو دور نہیں فرما کیں گے تو میں ان کی طرف مائل موجاؤں گا۔ اور جہالت کا ارتکاب کرنے والا بن جاؤں گا۔ توایک طرف سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یااللہ، یہ شدید امتحان کا موقع ہے، یاؤں پھسلنے کا شدید خطرہ ہے۔ اللہ تاللہ، آپ دشکیری فرمائے۔ اگر آپ نے دشکیری فرمائی تو میں پھسل جاؤں گا۔

#### دروازوں کی طرف بھاگے

اور دوسرا کام یہ کیا کہ درواز دل کی طرف بھاگے، ان دررواز دل کی طرف بھاگے کہ جن پر آنکھوں سے یہ نظر آرہا تھا کہ ان درواز دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں لیکن اتنا کام اپنے اختیار ہیں تھا کہ دوڑ کر درواز سے پر آجا کی راستہ نہیں لیکن اتنا کام اپنے اختیار ہیں تھا کہ دوڑ کر درواز سے پہنچاور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یااللہ میں کہیں اس فتنے میں جتلانہ ہوجاؤں آپ جھے اس فتنے سے بچالیج ہے۔ جب اپنے حصے کا کام کر چکے اور اللہ تعالیٰ کو پکارلیا تو درواز وں کے تالے ٹوٹ کئے اور درواز سے کھل گئے جب باہر اللہ تعالیٰ کو پکارلیا تو درواز وں کے تالے ٹوٹ کئے اور درواز سے کھل گئے جب باہر انگر تو سامنے زینا کا شوہ مرعزیز مصر سے ملاقات ہوگئی اور اپنا قصدان کے سامنے بیان

#### میرے بس میں اتنابی تھا

اب بظاہر حضرت یوسف علائشا کا درواز ول کی طرف بھا گنا ہے وتوفی کی بات تھی کیونکہ جب درواز ول پرتالے پڑے ہوئے تھے تو ان درواز ول کی طرف کیوں بھا گے \_ لیکن اس لئے بھا گے تا کہ یہ کہہ کیس کہ یا اللہ میرے قدرت
میں اتنا ہی تھا کہ میں دروازے تک بھا گ جاؤں پھر دروازوں کے تالے کھولنا
میرے بس کا کام نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ کام آپ کے بس کا تھا اس لئے میں نے آپ کو
پکارا \_ جب بند نے نے اپنے جھے کا کام کرلیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جھے کا کام
کرد یا اور دروازے کھل گئے۔ ای واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا ناروی
میلین فرماتے ہیں کہ:

گرچه رخنه نیمت عالم را پدید خیره ایست وار می باید دوید

لین اگر چهان دنیا میں تمہیں ہرجگہ شہوت کا بازار گرم نظر آتا ہے، نفسانی خواہشات کا بازار گرم نظر آتا ہے یہاں بھی صورت حال بیہ کہ بظاہر بھا گنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ چاروں طرف دروازے بندنظر آرہے ہیں۔

# تم این حصے کا کام کرو

آئے ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ آج کل گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہوگیا۔
آئھوں کو کہاں سے بچا ئیں، کان کو کہاں سے بچا ئیں۔ اپنے وجود کو کہاں سے بچا ئیں، چاروں طرف فتنوں کا بازارگرم ہے۔ کس طرح اپنے آپ کوان گناہوں سے اوران فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ پورا معاشرہ گبڑ گیا ہے، راستہ بندنظر آتا ہے۔ مولانا روی بیشانیہ فرماتے ہیں کہ تہمیں دنیا کا راستہ بھی بندنظر آتا ہے لیکن تہمیں ای طرح

بھا گنا چاہیے جس طرح حضرت یوسف علایشا دروازوں کی طرف بھا گے۔لہذا جب انسان اپنے حصے کا کام کر لے اور پھر اللہ تالی سے مانگے تو پھر اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں۔لیکن اگرانسان اپنے حصے کا کام نہ کر ہے صرف مانگنار ہے تو وہ مانگنامعتر نہیں ، وہ فذاق ہے۔

#### حضرت مولا نامظفر حسين كاندهلوي جمةالنطيه

ا کے بزرگ کا ندھلہ میں گزرے ہیں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب كاندهلوى مند حضرت تفانوى والمنت سے سلے كا دور تفاريد الله والے صحابہ كرام كے عبد کی یادیں تازہ کرنے والے تھے۔ان کی ایک ایک ادا میں خلوص اور للہیت تھی\_ان کا واقعہ کھھاہے کہ وہ ایک مرتبہ کا ندھ کہ سے دھلی جارہے تھے، پیدل سفر تھا،اس زمانے میں ریل تو چل نہیں تھی۔ چلتے چلتے رائے میں ایک بستی کے پاس سے گزرے، مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس بستی کے قریب ایک مسجد ویران پڑی ہوئی ہے، چونکہ نماز کا دفت تھااس لئے یہ مسجد میں پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھا تومسجد میں کوئی نماز پڑھنے والانہیں اور وہ مسجد گر دوغبارے انی پڑی تھی۔ جیما کہ مہینوں سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ ندکس نے صفائی کی، چنانچہ انہون نے اس مبحد کوصاف کیا اور ایک ساتھی ان کے ساتھ اور تھے۔اس نے اذان کہی اور جب اذان ہوئی تو اس بستی کا ایک آ دمی مسجد میں آعمیا اور انہوں نے جماعت ہے نماز ادا

# خان صاحب کے ذریعہ سجر آباد ہوسکتی ہے

نماز کے بعدان کوخیال آیا کہ بیمسلمانوں کی بستی ہے۔اس میں مسلمان آباد ہیں اور اس بستی کے کنارے ایک مسجد اس طرح ویران پڑی ہے اس کوکوئی دیکھنے والا نہیں نہاں میں اذان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بستی والوں ہے یو چھا کہ بیکیا قصہ ہے کہ بیمسلمانوں کی بستی ہے اور بیمسجداس طرح غیرا باداور ویران پڑی ہے کوئی اس کود کیھنے والانہیں کوئی اذان نہیں ، کوئی جماعت نہیں\_اس ك آبادكرنے كے لئے كيا طريقه اختياركيا جائے؟ بستى والوں نے جواب ديا كه اس بستی کے سردار اور رئیس ایک خان صاحب ہیں اور ساری بستی ان کے زیر ابڑ ہے۔وہ خان صاحب اپنی بری عادتوں میں شراب و کباب، اور پینے بلانے میں مست ہیں۔ ان کے پاس بازاری مشم کی عورتوں کا آناجانا ہے۔ان کاموں میں مشغول رہتے ہیں اورمجداورنماز کی طرف ان کوتو جہیں ہے اگروہ خان ماحب مجد کی طرف آنے لگیس اوران کا دھیان مجد کی طرف ہوجائے تو پھریہ مجد آباد ہوجائے گی اوربستی کے سب لوَّك نمازى بن جائي ك-"ألنَّاسُ عَلى دِيْنُ مُلُوْ كِهِمْ" يعنى لوَّك اپْ سر براہ کے دین پر چلتے ہیں اسکی اتباع کرتے ہیں۔

# بستی کے سب لوگ نمازی بن جائیں گے

مولانا نے پوچھا کہ وہ خان صاحب کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ برابر میں ان کی حویلی ہے۔ چٹانچہ وہ مولانا صاحب اپنا سفر تو چھوڑ دیااور اس حویلی کی طرف چل دیئے۔ دروازے پر پنچ تو اندر پیغام ججوایا کہ ایک مسافر آپ سے ملنا
چاہتاہے \_ خان صاحب نے ان کو اندر بلوالیا۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت مولا تا
نے فر مایا کہ خان صاحب، میں دردمندی کے ساتھ ایک بات کہنے آیا ہوں وہ یہ کہ
آپ کی بستی میں یہ مجدویران پڑی ہے کوئی نماز پڑھنے کے لئے ہیں آتا۔ چونکہ آپ
اس بستی کے سردار ہیں۔ اس لئے اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے۔ اگر آپ
نماز وں کا ثواب آپ کو سطح کا \_ ان مولا نا صاحب کے دل میں تو آگ ہمری ہوئی
میں مسی نہیں جا سکتا

چنانچہ خان صاحب کے دل پران کی بات کا اثر ہوا اور انہوں نے کہا مولانا!

بات تو آپ ٹھیک کہدر ہے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہے گرمیر ہے۔ ساتھ مصیبت ہے کہ
میں نماز کے لئے محبر نہیں جاسکا۔ مولانا نے پوچھا کیوں؟ خان صاحب نے کہا ایک
وجہ سے کہ جھے وضو نہیں ہوتا، نماز پڑھنے میں مجھے ای دفت نہیں جتی دفت مجھے
وضو کرنے میں ہے ۔ دوسری بات ہیے کہ
وضو کرنے میں ہے ۔ دوسری بات ہیے کہ
میرے ساتھ دو عاد تیں گئی ہوئی ہیں۔ ایک پینے پلانے کی عادت اور دوسرے عور تو ل
کی عادت کہ بی آئی ہیں اور گانا بجانا کرتی ہیں۔ بی عاد تیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اور ان
عاد تو ل کے چھوڑ نے بغیر محبد میں جانے پردل آمادہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف تو بیح کیتیں
کر رہا ہے اور دوسری طرف محبد میں جارہا ہے۔

# آپمجد چلے جایا کریں

مولاناصاحب نے فرمایا کہ فان صاحب! آپ نے دوبا تیں کہیں۔ یس اللہ کے بھر وہ پر آپ ہے دوبا تیں کہتا ہوں۔ ایک بید کہ آپ نے بیکہا کہ جھے وضو خہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ آپ بغیر وضو کے نماز پڑھے مجد چلے جایا کریں۔ دوسری بید کہ آپ نے جوفر مایا کہ مجھے بید دعاد تیں نہیں چھوٹیں آوید دوعاد تیں چھوٹیں اس ہے بحث نہیں، لیکن آپ مجھ ہے مجد میں جا کر نماز پڑھنے کا دعدہ کا مجد میں کہ مجد میں نماز کے لئے چلا جایا کروں گا۔ فان صاحب نے کہا، مولا نا صاحب، آپ کیسی بات کررہے ہیں۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا گھا مولا نا صاحب، آپ کیسی بات کررہے ہیں۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں!! دوسرے بید کہ بیسب کا مجمی کرتے رہواور ساتھ میں نماز پڑھنے کا حکم ہے وعدہ دوسرے بید کہ بیسب کا مجمی کرتے رہواور ساتھ میں نماز پڑھنے ہی چلے جایا کرو۔ کرلیں کہ آپ نماز کیلئے مجد میں جایا کریں گے۔ فان صاحب نے وعدہ کرلیا کہ اچھا میں دعدہ کر تا ہوں کہ میں مجد میں خایا کریں گے۔ فان صاحب نے وعدہ کرلیا کہ اچھا میں دعدہ کرتا ہوں کہ میں مجد میں نماز کے لئے چلا جایا کروں گا۔

## آب نے بلاوضونماز پڑھنے کا کہدویا

مولا ناصاحب خان صاحب سے گفتگو کر کے دالی آئے اور دوبارہ ال محبر میں پہنچ۔ دور کعت نماز کی نیت باندھی، اور سجد سے میں جا کرخوب ہی روئے جب نماز سے فارغ ہوئے تو جوصاحب آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بوچھا کہ مولا نا، یہ آپ نے جیب کیا۔ ایک طرف تو آپ نے خان صاحب سے یہ کہددیا کہ بغیر وضو کے آپ نے جیب کیا۔ ایک طرف تو آپ نے خان صاحب سے یہ کہددیا کہ بغیر وضو کے

# وضوبیں، بلکمنسل کر کے جا

جواب میں مولا ناصاحب نے فرمایا کہ بھائی بات بیہے کہ خان صاحب سے یہ کہ تو دیا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کر الیکن واپس آ کر میں نے دورکعت پڑھ کراللہ تعالیٰ کے سامنے اس لئے رویا اور گڑ گڑایا کہ یا اللہ میرے بس میں تو اتنا ہی تھا کہ میں اس سے رہے دیتا تومسجد میں آجایا کر۔اب وضوکرانا آپ کے قبضہ کدرت میں ے،اےاللہ آپ ابن رحمت ساس کے دل میں ڈال دیجے \_\_\_ چنانچہ اس خان صاحب کے ساتھی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ وعدہ کرلیا تھا کہ میں کل سے نماز کے لئے مسجد میں جایا کروں گا۔ جب پہلی نماز کا وفت آیا تو خیال آیا کہ میں نے تو وعدہ کرلیا ہے البذا مجھے نماز کیلئے جانا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ خدا کے بندے، آج تو پہلی بارمبرکی طرف نماز کیلئے جارہا ہے۔مولا نانے اگر چہ تجھے کہددیا ہے تو بغیروضو کے نماز پڑھ لیا کرلیکن آج چونکہ پہلی بار جارہا ہے اس لئے آج وضونہیں بلکھنسل كر كے جا۔ بس خيال كة أ في كے بعد عسل كے ليے عسل خانے ميں كيا، عسل كر كے كيڙے تبديل كئے،خوشبولگائی اور پھر نماز كے لئے مسجد كی طرف گيا۔اورمسجد ميں پہنچ

کر جماعت کے ساتھ نمازادا کی۔

## یخ وقته نمازی بن کئے

بہر حال وہ مسلمان تھا، کلمہ گوتھا اور استے دنوں کے بعد نماز اوا کی تو اس نماز کی برکت ہے، اللہ تعالی نے اسکے دل میں شراب نوشی اور طوائف، بازی کا جوشوق تھا اس کے خلاف ایک نفرت پیدا کر دی، جب نماز کے بعد گھر واپس آئے توان تمام چیزوں سے نفرت ، ہو پکی تھی ، چنا نچہ شراب بھی چھوڑ دی اور ان طوائف کا آنا جانا بھی بند کرادیا اور کچے جے وقتہ نمازی بن گئے سے واقعہ اس وجہ سے یاد آیا کہ مولانا صاحب نے ایک دعا میں بہ نہد ویا تھا کہ یا اللہ ، میر ہے ہیں میں اتنا تھا کہ میں اس کو محبد تک لے این دعا میں بہ نہد ویا تھا کہ یا اللہ ، میر ہے ہیں میں اتنا تھا کہ میں اس کو محبد تک لے اتنا ، آگے آپ کا کام ہے۔ میر ہے ہیں کا کام نہیں ۔ حقیقت ایس انسان کا کام سے ہے کہ اللہ تعالی سے مائے ۔ اگر اپنے جھے کا کام نوکیا نہیں اور کہ اپنے دعا ما کر کے ، پھر اللہ تعالی سے مائے ۔ اگر اپنے جھے کا کام نوکیا نہیں ۔ صرف دعا ما نئی شروع کر دی تو پھر دہ دعا نہیں ۔

اجازت دینے کے بعدوہ روجھی رہاہے

اب اگر ظاہر پرست شخص جب بیدد کیمے گاتو وہ یہی کے گا کہ دیکھو، مولانا صاحب نے بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس بات کو حافظ شیرازی میدینے نے فرمایا کہ:

> بمتے سجادہ رنگین کن گر پیر مغان کوید کہ سالک بے خبر نبود زراہ درسم منزلھا

ظاہری اعتبار سے بیمت دیکھو کہ وہ وضو کے بغیر نماز پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے۔ ادے جواجازت وے رہا ہے وہ اجازت دینے کے بعد مصلی پر جاکر روجی رہا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہا ہے۔ تم کیا جانو کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے۔ لہذاتم اس پراعتراض مت کرو\_ بہرحال، عادت اللہ بیہ کہ جب کوئی بندہ اپنے جھے کا کام کرے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتے ہیں \_ بہرحال اس حدیث سے نبی کریم مان تھی ہے کہ بہلا مبتی تو بید یا کہ دعا مانگنا اور حضور من بہرحال اس حدیث سے نبی کریم مان تھی ہے۔ کہا سبتی تو بید یا کہ دعا مانگنا اور حضور اب بھی ہوگئی ہوگئی بلکہ تہمیں خود بھی کھی کام کرنا ہوگا۔ اب چھٹی ہوگئی بلکہ تہمیں خود بھی کھی کام کرنا ہوگا۔

## نماز کی کثرت جنت کے حصول کا ذریعہ

ال حدیث سے حضور اقدی سائی آیے ہے نے دوسراسبق ہید یا کہ جنت حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ 'سجدوں کی کثرت' ہے اور سجدوں کی کثرت ہے نماز کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ پانچ وقت کی نماز تو بیٹر سے مراد پڑھتے ہی ہیں، یہتو ہر مسلمان پر فرض ہے وہ کثرت میں داخل نہیں ۔ لہذاای سے مراد نوافل کی کثرت ہے۔ نیعنی فرض نمازوں کے علاوہ انسان نفل نمازی بھی کثرت سے پڑھے۔ بعض نوافل وہ ہیں جو حضور اقدی صافی آیے ہم کے معمولات میں داخل تھیں مشلأ پڑھے۔ بعض نوافل وہ ہیں جو حضور اقدی سائی آیے ہم کے معمولات میں داخل تھیں مشلأ تہجد، اشراق، چاشت، اوا بین ۔ یہ سب نوافل ہیں اور ان کو پڑھنا بھی کثرت بجود میں داخل ہیں۔ یہ سب نوافل ہیں اور ان کو پڑھنا بھی کثرت بجود میں داخل ہیں۔

# ''نوافل''الله کی محبت کاحق ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھتات فرمایا کرتے تھے کہ بیفر انفن تواللہ تعالیٰ کی عظمت کاحق ہے بیتوادا کرنے ہی ہیں۔ اور بینوافل اللہ تعالیٰ کی عجبت کاحق ہے ۔ اگر کسی ہے آپ کا تعلق ہوتو کیا وہ ایسا ہی رسی قسم کا تعلق ہوگا؟ مشلاً میاں بیوی کا تعلق ہے ۔ اب میاں کے ذعر فرض ہے کہ وہ بیوی کا نفقہ ادا کرے ۔ بینفقہ ادا کرنا اور بیوی کہ مہرادا کرنا بیقانونی فریفنہ ہے۔ اب اگر کوئی شو ہرنفقہ توادا کرتا ہے اور مہر بھی اور بیوی کہ مہرادا کرنا بیقانونی فریفنہ ہے۔ اب اگر کوئی شو ہرنفقہ توادا کرتا ہے اور مہر بھی کے دو سرے نبیس کرتا تو کیا اس نے بیوی سے تعلق کاحق ادا کردیا؟ ارے نان نفقہ اور مہر تو تیرے ذعیق تی ادا کردیا؟ ارے نان نفقہ اور مہر تو تیرے ذعیق تی ادا کیگی بھی اسکے سے تعلق کاحق ادا کردیا؟ ارک کی دلداری اور اسکے دو سرے حقوق کی ادا کیگی بھی اسکے ساتھ ساتھ بیوی کی دلداری اور اسکے دو سرے حقوق کی ادا کیگی بھی اسکے ساتھ ساتھ بیوی کی دلداری اور اسکے دو سرے حقوق کی ادا کیگی بھی اسکے ساتھ ساتھ بیوی کی دلداری اور اسکے دو سرے حقوق کی ادا کیگی بھی اسکے ساتھ ساتھ بیوی کی دلداری اور اسکے دو سرے حقوق کی ادا کیگی ہی اسکے ساتھ ساتھ بیوی کی دلداری اور اسکے دو سرے حقوق کی ادا کیگی بھی اسکے ساتھ ساتھ بیوی کی دلداری اور اسکے دو سرے حقوق کی ادا کیگی ہی اسکے ساتھ تعلق کا حصہ ہے۔ جب بیٹ ہوگا صحیح معنی میں تعلق کاحق ادا نہیں ہوگا۔

## عشاء كے ساتھ تبجد بر وليا كرو

یا مثلاً ایک باپ ہے اب قانو نا نابالغ بیٹے کا نفقہ اس باپ پر واجب ہے۔
اب وہ بیٹے کواچھا کھانا کھلا رہا ہے۔لیکن اس بیٹے کواچھی تعلیم نہیں دلار ہا ہے اسکی اچھی تربیت نہیں کررہا ہے، اس بیٹے کی خوشی کا خیال نہیں رکھتا۔ اس صورت میں قانونی فریضہ تو ادا ہو گیالیکن آخر بیٹے کی محبت کا بھی تو پچھ تی ہوتا ہے ۔ اس لئے ہمارے مصرت والا فرمایا کرتے سے کہ یہ فرائض اللہ تعالیٰ کی عظمت کاحق ہیں اور نوافل اللہ تعالیٰ کی محبت کاحق ہیں۔لہذا انسان کوفرائض کے علاوہ پچھ نوافل ادا کرنے کا اہتمام تعالیٰ کی محبت کاحق ہیں۔لہذا انسان کوفرائض کے علاوہ پچھ نوافل ادا کرنے کا اہتمام

بھی کرنا چاہیے۔ان نوافل میں سب سے بہتر وہ نوافل ہیں جنہیں حضورا قدس سال شاہید ہم اوا فرما یا کرتے تھے یعنی تہجد، اشراق، اوا بین اور چاشت \_\_ اگر رات کو اللہ تعالیٰ اصلے کی اور تبجد اداکر نے کی تو فیق عطا فرماد ہے تو یہ بڑی نعمت ہے۔اگر رات کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تو بزرگوں نے فرما یا کہ عشاء کی نماز کے بعد سنتوں اور وتروں کے درمیان چار رکعت نفل بہنیت تبجد پڑھ لیا کرے۔ اور یہ دعا کرلے کہ یا اللہ، مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت اٹھنے کی ہمت ہو یا نہ ہواں لئے اکر وقت تبجد کی نیت سے یہ چار رکعت نفل پڑھ رہا ہوں۔ آپ اسے قبول فرما لیں۔ تو پھر انشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تبجد کی برکات سے محروم نہیں فرما نمیں گے۔

تھوڑی دیر کے لئے بستریر بیٹھ جاؤ

دوسراطریقہ کیم الامت بھتے نے بیان فرما یا ہے۔فرمایا کہ اگر کی کو تہجد کے وقت اٹھا نہیں جاتا اور ہمت نہیں ہوتی تو وہ ایک کام کرلیا کرے۔ وہ یہ کہ جب بھی رات کو آئھ کھے تو اس وقت تھوڑی دیر کے لئے بستر ہی پر بیٹے جائے اور اس نیت سے بیٹے جائے کہ حدیث شریف ہیں آتا ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزرجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں دنیا والوں پر نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی پکارتا ہے کہ ' ہے کوئی مغفرت ما نگنے والا کہ ہیں اگی مغفرت کروں؟ ہے کوئی وزت دوں؟ ہے کوئی مبتلائے والا کہ ہیں اسکو مافیت کہ میں اسکو عافیت کہ میں اسکو عافیت

(بخارى شريف, كتاب التهجد, باب الدعاو الصلاقمن آخر الليل: حديث نمبر: ١١٣٥)

بےاعلان ساری رات ہوتار ہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوجاتی ہے ۔ لہذا اس وقت دل میں بیسو چو کہ اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے مغفرت ما تکنے کیلئے، رزق ما تکنے کیلئے۔ اور میں پڑا سوتار ہوں، یہ میرے لئے مناسب نہیں اس لئے تھوڑی دیر بستر ہی پر بیٹے جا اور کہے: یااللہ میری مغفرت فرماد یجئے، یااللہ مجھے رزق عطا فرماد یجئے، یااللہ مجھے مافیت عطا فرماد یجئے ۔ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں کہ یہ جھی کہ دے کہ یااللہ، مجھے ہے تہجد کے وقت اٹھانہیں جاتا، آپ مجھے رات کو! ٹھنے کی توفیق دے دیجئے ۔ یہ دعا کر کے پھر سوجائے۔ یہ کمل روزانہ کرکے دیکھو، یہ کن اور یہ دعا تہم ہیں بستر پر بیٹھے رہے نہیں دے گی، انشاء اللہ۔ بلکہ کرکے دیکھو۔

## اشراق كى فضيلت

اوراشراق، یعنی طلوع آفتاب کے بعد دور کعتیں ادا کرنا۔ حدیث شریف میں حضورا قدس من اللہ اللہ اللہ کے بعد دور کعتیں ادا کر کا خاری جگہ پر بیٹے جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور پھر طلوع آفتاب کے بعد دور کعت اشراق کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور پھر طلوع آفتاب کے بعد دور کعت اشراق کی نیت سے پڑھے تو اس کوایک جج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا اور پھر فرمایا، 'تاھیّہ بنیت سے پڑھے تو اس کوایک جج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا واب ملے گا واب ملے گا واب ملے گا کہ مل جج وعمرے کا ثواب ملے گا کہ میں دور کو تو اب ملے گا ۔ اتنی فضیلت اشراق کی نماز کی بیان فرمائی ۔

(ترمذى شريف، ابواب ماجاء في سجو دالقرآن حديث نمبر: ٥٨٢)

## چاشت اوراوا بین کے نوافل

''چاشت''جس کو''صلاۃ الفحل'' بھی کہتے ہیں کہ جب سورج ذرابلند ہوجائے توزوال سے پہلے پہلے چاررکعت نفل جاشت کی نیت سے پڑھے۔

''اوا بین'' بیمغرب کے بعد کی چھ رکعت نفل ہیں \_ دوسنت مغرب کی ہوتی ہیں ای میں چار رکعت نفل کا اور اضافہ کرلے۔ بیسب ملا کر چھر کعتیں ہوجا نمیں گی۔ اگردوسنت کےعلاوہ چھرکعت نفل پڑھے تو بہت اچھا ہے کیکن اگران دوسنتوں کوشامل کرکے چھر کعت ادا کرلے تو بھی اوا بین ادا ہوجاتی ہے \_\_ بہرحال ان چار نوافل کا اہتمام کرے۔ تہجد،اشراق، چاشت،اوابین۔

صلاة الحاجة كے ذریعہ اللہ كی طرف

اورجب کوئی حاجت پیش آئے یا جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف صلاۃ الحاجۃ کے ذریعہ رجوع کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور ا قدس سائٹھ کے جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی۔آپ فورا جلدی ہے نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ:

"كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمُرُ فَزَعَ إِلَى الصَّلَاةِ" "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَّبَهُ أَمُرٌ صَلَّى " (شعب الايمان للبيهقي، رقم ٢٩١٢) (كتاب الصلاة, باب في تحسين الصلاة و الاكثار منها) (ابوداؤد, كتاب الصلاة باب وقت قيام النبي من الليل: حديث نمبر: ١٣١٩)

یعنی جب بھی حضورا قدس مان المالیم کے سامنے کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تو آپ نماز کی طرف رجوع فر ماتے۔ بہر حال ، یہ جوفر مایا کہ کثرت سے سجدے کرو۔اس سے مراد نوافل کی کثرت ہے۔

سجده كرداور بهار عقريب آجاؤ

یادر کھئے ، سجد ہے ہے زیادہ لذیذ عبادت کوئی اور نہیں ، حدیث شریف میں

آتا ہے کہ بندہ سجد ہے کی حالت میں جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اور کی حالت
میں اتنا قریب نہیں ہوتا \_\_\_\_ سورۃ اقراء جس آیت پرختم ہور ہی ہے اس میں کتنا
اچھا جملہ ارشاد فرما یا۔ وہ آیت سجدہ ہے ، میں اس کی تلاوت کروں گاتو سب پرسجدہ
واجب ہوجائے گا۔ آپ حضرات بعد میں وہ سجدہ ادا کر لیجئے گا۔ آخری آیت میں
اللہ تعالیٰ نے فرما یا:

#### وَاسْجُلُوا قُتْرِبُ

(سورةالعلق: ١٩)

یعنی سجدہ کردادر ہمارے پاس آجاؤ، ہمارے قریب آجاؤ۔معلوم ہوا کہ سجدہ
ایسی چیز ہے کہ اگر تہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اوراس کے پاس جانا ہے تو
اس کا راستہ سجدہ ہے۔ سجدہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب
حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس لئے سجدہ کو معمولی چیز مت سجھنا۔

سایک سجدہ جسے تو گرال مجھتا ہے

جس وقت انسان کی بیشانی الله تعالی کی چوکھٹ پرکمتی ہے تو ساری کا سات

اس وقت اس پیشانی کے نیچے ہوتی ہے۔ یہ سجدہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر ہور ہاہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ:

> محمی کا آتال ادمچا ہے اتا کہ سر جھک کر بھی اومچا ہی رہے گا

یعنی اگرتواس چوکھٹ پرسر جھکائے گاتو وہ سراونچا ہی رہے گا۔وہ کسی سے ینچ نہیں رہے گا۔علامہ اقبال کہتے ہیں:

> یہ ایک سجدہ جے تو گرال مجھتا ہے ہزار سجدول سے دیتا ہے آدمی کو نجات

تو جب آ دمی اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر سر جھ کا دیتا ہے تو ساری کا نئات اس پیشانی کے میے ہوتی ہے۔ یعے ہوتی ہے۔

سجدے کی حالت میں بیدوعا نمیں مانگو

ای وجہ سے بحدہ کی حالت میں دعا کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس میں بڑا الطف آتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر سرر کھا ہوا ہے اور اس ونت وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے \_ البتہ فرائض میں سجدہ کی حالت میں اچھا یہ ہے کہ صرف ' سُبُحَانَ دَیِّ الْاَعْلیٰ '' پڑھے۔ اگر چہ فرائض کے سجدوں میں بھی وعا کرنا جائز ہے۔ البتہ نبی کریم مان شاہیے کی سنت یہ ہے کہ صرف ' سُبُحَانَ دَیِّ الْاَعْلیٰ '' پڑھے۔ اگر چہ فرائض کے سجدوں میں الْرَعْلیٰ '' پر سے کہ صرف ' سُبُحَانَ دَیِّ اللّٰ عَلیٰ '' پر اکتفا کیا کرتے ہے۔ البتہ نبی کریم مان شاہیے کی سنت یہ ہے کہ صرف ' سُبُحَانَ دَیِّ اللّٰ عَلیٰ '' پر اکتفا کیا کرتے ہے۔

(ابوداؤد, كتاب الصلاة, باب مايقول الرجل في ركوعه و سجوده, حديث نمبر: ٨٤٣)

ليكن نفلول كي سجدول على ، تهجد ، اشراق ، چاشت ، اوا بين على بلك سنت مؤكده كي سجدول على بحى قرآنى دعا كي يا مسنون دعا كي جومنا جات مقبول وغيره عن لكمى مونى بين وه دعا كر كتے بي مثلاً سجد عيم الربيت التّنافي اللّه نينا حسنة وَقِفِ الْمُحرَةِ حَسنة وَ قِتناعَلَات النّادِ " برحتا رہ يا سجد عيم "ربّ باللّه خِرَة حَسنة وَ قِتناعَلَات النّادِ " برحتا رہ يا سجد عيم "ربّ باللّه خِرَة وَادْ حَمْ وَادْت حَيْرُ الرّاحِين " برحتا رہ يا الله تعالى سے بدايت مائلًا الله غِرْد واد كُن اللّه مَد المّ الله مَدّ الله بين وسيّ دُنِي "

#### خواب کے بیان کے وقت دعا

صدیت شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور اقدی سافظ این کی خدمت میں تشریف اور آکر عرض کیا کہ یارسول الله سافظ این ارات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکا، حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی مخص آپ کے سامنے خواب بیان کرتا تو آپ خواب سننے سے کہا یہ دعا کیا کرتا تو آپ خواب سننے سے کہا یہ دعا کیا کرتا تو آپ خواب سننے سے کہا یہ دعا کیا کرتے سے کہ:

"خَيْرًا تَلَقَّاهُ وَشَرًّا تَوَقَّاهُ خَيْرُلَّنَا وَشَرُّ لِإَعْلَائِنَا"

(كنز لاعمال كتاب بالمعيشة والآداب حديث نمبر: ٣١٣)

ہر ہر موقع کے لئے حضور اقدس من اللہ وعائیں سکھا گئے۔ توخواب کے بیان کرنے کے موقع پر آ پ اس مخص کیلئے بیدعا کرتے کہ: اللہ کرے کہ اس خواب کے نتیج میں تمہیں خیر ملے اور تم شر سے بچو، اور جوخواب تم بیان کرنا چاہتے ہووہ ہمارے لئے خیر ہو۔ اور ہمارے دشمنوں کے لئے برا ہو سیدعا کرنا حضور اقدس من شاہ کے کے سنت تھی۔

#### ايك صحابي كاعجيب خواب

بہر حال، ایک صحابی نے آکر عرض کیا کہ یارسول الله سائی ایک علی نے ایک عجیب خواب دیکھا؟ ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول الله سائی ایک سے سے دیکھا کہ جس جیٹھا ہوا قر آن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، تلاوت کر تے سجدہ کی آیت تلاوت کی اور تلاوت کرتے سجدہ کی آیت تلاوت کی اور جم سجدہ کی آیت تلاوت کی اور مجرسجدہ کیا۔ میرے سامنے ایک درخت تھا وہ درخت ابنی جگہ سے چلا اور تھوڑا سا آگے جل کروہ بھی سجدے میں گر گیا۔ اور اس درخت میں سے سجدے کی حالت میں ہے آواز آرینی ہے:

اللهُمَّ اغْفِرُ إِنْ عِنْدَكَ بِهَا أَجُرًا اللهُمَّ احطط عَنِي بِهَا وِزُرًا، وَاللهُمَّ احطط عَنِي بِهَا وِزُرًا، وَاللهُمَّ احْدًا وَاجْعَلُهَا إِنْ عِنْدَكَ ذُخُرًا.

(ابن ماجه كتاب اقامه الصلاة و السنه فيها باب سجو دالقر آن حديث نمبر: ١٠٥٣)

ایک دومری روایت میں بیالفاظ آتے ہیں:

سَجَدَوجُهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَقَدَّرُهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَّرُهُ.

(ابوداؤد، كتاب الصلاة، باب مايفول اذاسجد، حديث نمبر: ١٣١٣)

لینی میراچبرہ سجدہ ریز ہے اس ذات کے آگے جس نے اس چبرے کو بیدا کیا اور جس نے اس کو بنایا۔اور جس نے اس کے آئھاور کان بنائے۔

ان کلمات کی آواز درخت میں ہے آرہی ہے۔ آنجضرت سائن ایک نے یہی

خواب سنا\_\_ لیکن روایت میں اس کی تعبیر کے بارے میں کوئی بات منقول نہیں کہ اسکی تعبیر بتائی یانہیں بتائی۔

درخت کے الفاظ سے حضور منا کررہے تھے

لیکن جو صحابی مجلس میں بیٹھے ہے دیکھ رہے تھے کہ ایک صحابی نے آکر بیخواب
بیان کیا، آپ نے وہ خواب سنا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں نے دیکھا کہ
مرکار دوعالم من التی کیا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہی الفاظ سجدے میں ادا فرما
دے ہیں جواس شخص نے درخت کے الفاظ بیان کئے تھے کہ:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرُ لِيُ عِنْدَكِ مِهَا اَجْرًا اللّٰهُمَّ احطط عَنِي مِهَا وِزُرًا، وَاللّٰهُمَّ احطط عَنِي مِهَا وِزُرًا، وَاللّٰهُمَّ احطط عَنِي مِهَا وِزُرًا، وَاللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ احطط عَنِي مِهَا وِزُرًا،

لیمن اے اللہ میں جو یہ سجدہ کررہاہوں، اس کے ذریعہ آپ میرے گناہ کو معاف فرماد یجئے۔ اوراے اللہ اس معاف فرماد یجئے ، اے اللہ اس کے طفیل میرے لئے اجراکھ دیجئے۔ اوراے اللہ اس سجدہ کومیرے لئے اپنے پاس ذخیرہ بناد یجئے یہ الفاظ دعا کے اس محف نے بتائے تھے جس نے خواب دیکھا تھا اورخواب میں یہ الفاظ درخت سے سنے میں آئے تھے لیکن چونکہ دعا کے یہ الفاظ مہت ایجھے تھے۔ اس لئے نبی کریم من تھی ہے وہ دعا خودا ختیار فرمالی اور سجدے کے اندرخود یہ دعا پڑھنی شروع کردی۔

دوسروں کے الفاظ کواپنی دعاؤں میں شامل کرلو

اب سركار دوعالم سأن الماييم سے زيادہ اچھى دعاكون مائے گا، دنيا اور آخرت كى

ساری حاجتیں اور ساری ضرور تیں جبتی ہوگتی ہیں وہ سب حضور اقدی سائٹیلینے کی دعا وُں کے اندر موجود ہیں لیکن آپ کی حرص کا بیعالم کہ کسی اور سے دعا کا کوئی جملہ سنااور جوآپ کو اچھالگا، اس کو بھی آپ نے اپنی دعا وُں کے اندراختیار کرلیا۔ معلوم ہوا کہ جب کی سے کوئی دعا سنو کہ وہ اس طرح دعا کررہا ہے توتم بھی اس دعا کو بیکھو، تم بھی انہی الفاظ سے دعا کرنے کی کوشش کرو۔

#### عجيب وغريب دعا

اورحضوراقدى مال المالية الكراك على على المالية المالي

(كنز العمال كتاب الاذكار ادعية بعد الصلاق حديث نمبر: ٣٩٤٣)

اے اللہ بخشکی اور تری پرجس اللہ کے کسی بند ہے نے بابندی نے جوکوئی وعائبھی کی ہو
اور اس دعامیں کوئی بھلائی مانگی ہواور آپ نے اس کی اس دعا کو قبول فر مالیا ہو۔ا ہے
اللہ وہ بھلائی جھے بھی عطافر ماد یجئے اور اس دعامیں جھے شریک کر لیجئے \_ اور جو دعا
مجھے کرنے کی توفیق ہو۔ ہے اللہ میری اس دعامیں ان بندوں کو بھی شامل فر مالیجئے \_
بہرحال کوئی حاجت اور کوئی ضرورت الی نہیں جو حضور اقدس منافظ النز مالیجئے ۔
ہو۔اس کے یا وجود بید عابھی فر مار ہے ہیں۔

#### سجدے کی حالت میں دعا کرنا

بہرحال، یہ سورۃ اقراء میں بہت خوبصورت جملہ ہے کہ 'واشجُکُ وَ اقْتَدِبُ
' سجدہ کرواور ہمارے قریب آجاؤ \_ بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس سے
زیادہ اچھی دعوت اور کیا ہو گئی ہے کہ آؤ قریب آجاؤ۔ نیز سجدے کے علاوہ بیٹھ کر بھی
دعا ما نگنے کا دل چاہے تو بیٹھ کر دعا کر لواور نماز کے سجدے کے علاوہ و لیے خالی سجدہ
کرکے دعاما نگنا ہوتو اس میں دعا کر لواور اس میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں \_ البتہ ہر
نماز کے بعد سجدہ میں جاکر دعا کر نے کی عادت بنانا درست نہیں کیونکہ حضور اقد س

#### اس صدیث سے دوسبق ملے

بہر حال، اس حدیث میں حضور اقد س مان اللہ ان ان صحابی سے فرمادیا کہ اگرتم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہومیری صحبت اور میری رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہوتو سجد ہے کی کثرت سے میری مدد کرو یہ بہر حال اس حدیث سے دوسین حاصل ہوئے ، ایک یہ کہ دعا بڑی اچھی چیز ہے گئن دعا اس وقت کار آمد ہوتی ہے جب آدی اپنارٹ سیدھا کر کے قدم بھی آگے بڑھائے سے دوسری بات یہ کہ کثرت جود یہ اللہ تعالی جنت عطا فرماتے ہیں، سے دو مرک بات میں کہ خرب کا ذریعہ ہے۔ ای سے اللہ تعالی جنت عطا فرماتے ہیں، سرکار دو عالم من شرکی نے فرمایا کہ میری رفاقت جنت میں اس کے ذریعہ نصیب ہوگی \_\_\_\_ اللہ نعالی این رحمت سے ہم سب کوعطافر مادے۔ آمین۔

# آ ب سب حضرات سجده تلاوت کرلیں

اور چونکہ میں نے آئے کے بیان میں آیت سجدہ تلاوت کی ہے۔ اگر چہ بار بار
تلاوت کی ہے، لیکن ایک سجدہ واجب ہوگیا ہے کیونکہ ایک آیت بار بار ایک ہی مجلس
میں تلاوت کی جائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اس لئے آپ حضرات ایک
سجدہ تلاوت اداکر لیجے گا۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



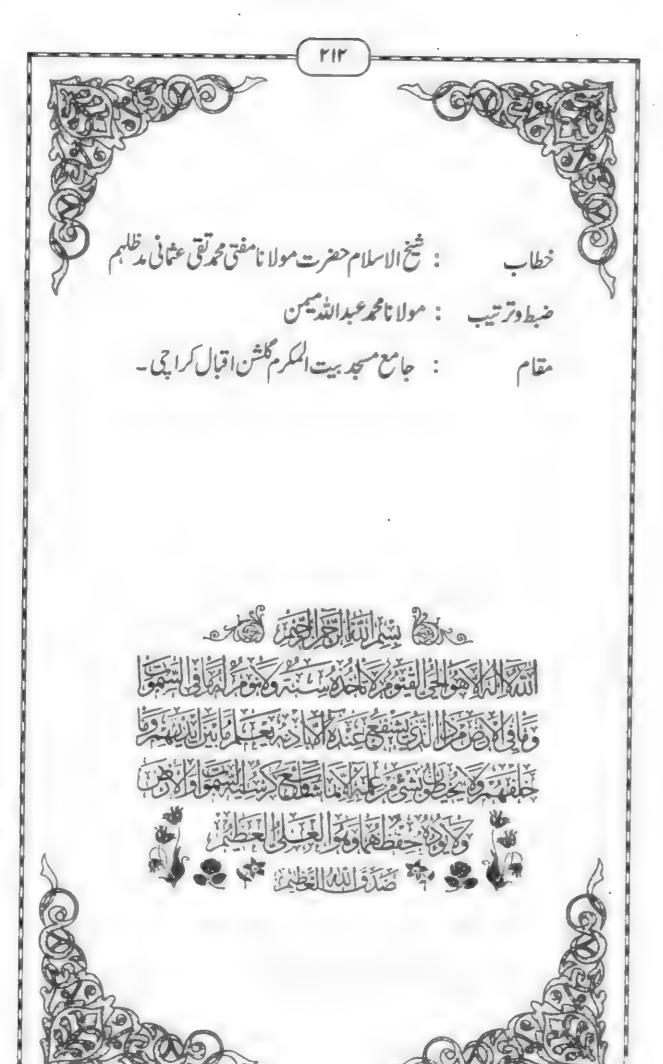

#### بشير الأوالق خلن الترجيم

# وقطیم نعمتیں دو طبیم اوران کی طرف سے عفلت

ٱلْحَهُلُ لِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْلِهِ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانَ مَنْ يَهْلِهِ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ اللهُ وَحَلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهِلُانَ سَيِّلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيتَنَا وَمُولَانَا مُحَبَّلًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا النّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا النّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ النّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُه

(صحيح بخارى، كتاب الرقاق، باب ما جاء في الصحة، و الفراغ حديث ١٣١) (رياض الصالحين باب في المجاهده حديث نمبر ٩٤)

عدیث کا ترجمہ

بی حضور اقدس من المالی کے بیان کردہ عجیب کلمات ہیں جولوح دل پر نقش

## صحت کی طرف سے دھو کہ

وہ دونعتیں بیرہیں ایک صحت کی نعمت، اور ایک فراغت کی نعمت۔ ''صحت'' ایک نعمت ہے کہ جب تک وہ انسان کو کمی ہوتی ہے تو انسان اس دھو کے میں پڑار ہتا ہے کہ میں صحت مند ہوں ۔ بیدفلال کام اگر آئے نہیں کیا تو کل کرلیں گے ۔ کل نہیں تو پرسوں کر لیں گے نے پرسول نہیں تو اس سے اگلے دن کرلیں گے ۔ اس طرح کام کو انسان کی گلاتا رہتا ہے کہ ابھی توصحت مند ہیں ۔ اس شخص کو بید خیال نہیں آتا کہ صحت کی بید دولت کی وقت بھی چھن سکتی ہے ۔ ابنی آئکھوں سے وہ دیکھتا ہے کہ ایک اچھا خاصاتندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصاتندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصاتندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصاتندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصاتندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصاتندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصاتندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصاتندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصاتندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصاتندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات کی کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات کی کھر بستر سے خاصات کی کھر بستر سے دور دیکھی کے کہ بستر سے خاصات کی کھر بستر سے خاصات کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا ہو کی کھر بستر سے خاص کے کہ بستر سے خاصات کی کھر بستر سے خاصات کی کھر بستر سے خاصات کی کھر بستر سے خاصات کی بستر سے خاصات کی کھر بستر سے کھر بستر سے خاصات کی کھر بستر سے کھر بستر سے کہ کھر بستر سے کھر بستر س

## آج میرے اندرطاقت ہے

آج عمل کرنے کی طاقت ہے، طاعت بجالانے کی بھی اور عبادت انجام

دینے کی بھی طاقت ہے،اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی طاقت ہے،کل کو جب بستر پر لیٹ جائے گا تو یہ طاقت نہ رہے گی۔ اس لئے حضور اقدس میں اقدس میں اقدس میں اقدس میں اقدس میں اقدار میں گئی اب میرے پاس وہ موقع نہ رہا جس میں، میں گئی اب میرے پاس وہ موقع نہ رہا جس میں، میں عبادت انجام دیتا، طاعت اور نیک کام انجام دیتا اور اللہ تعالیٰ کوراضی کرتا۔اس وقت کی حرت کام آنے والی نہیں۔ اس لئے فرما یا کہ انسان اس نعمت کی طرف سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ یہ فعمت ہمیشہ رہے گی اور اس لئے نعمت کو جی معرف میں وھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ یہ فعمت ہمیشہ رہے گی اور اس لئے نعمت کو جی معرف میں استعمال نہیں کر رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس وقت حرت کرو، آن تم اس صحت کی قدر پیچان لو۔ اور یہ سوچو کہ پیتر نہیں کب یہ نعمت جھے سے چھن جائے البذا میں یہ کام قدر پیچان لو۔ اور یہ سوچو کہ پیتر نہیں کب یہ نعمت جھے سے چھن جائے البذا میں یہ کام گرگز روں۔

الجمي توا تلهيين كھول ديتا ہون

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ ایک شعر بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ:

> ا بھی تو ان کی آہٹ پر آ بھیں کھول دیتا ہوں وہ کیما وقت ہو گا جب نہ ہو گا یہ بھی امکان میں

حضرت والا کی عمر ای ۸۰ سال ہو چکی تھی۔ بیاری اور کمزور ی بھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کو تہجد کے لئے اٹھتا تو بعض اوقات کسل اور سستی ہوتی۔اور بیاری کا احساس ہوتا، بڑھا ہے کا احساس ہوتا، دل میں خیال آتا کہ تہجد کی نماز کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، چلوآج جھوڑ دو لیکن میں بیسو چنا کہ ابھی تو تیرے اندراتی طاقت
ہے کہ تو چل کرمصلے تک جاسکتا ہے۔ خداجانے کل اتی بھی طاقت رہے یا ندرہے۔ کل کو مصلے تک بھی جا سکے۔ اس لئے ابھی تو تیرے اندراتی طاقت ہے۔ لہذا اس طاقت کوغیمت مجھوا درمصلے پر چلے جا کہ اس لئے بکٹرت بیشعر پڑھا کرتے۔

ابھی تو ان کی آہٹ پر آئٹیں کھول دیتا ہوں وہ کیا ہوں وہ کیا وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان میں

" آہٹ" ہے مراددل میں نیک کام کرنے کا خیال۔ اس خیال کے آئے پر آ تکھیں تو
کھول رہا ہوں۔ اس کی طرف دھیان دے رہا ہوں۔ ایسا وقت بھی آئے والا ہے
جب میرے اندر آ نکھ کھولنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی تو یہ تعت ملی ہوئی ہے۔ اس
سے فاکدہ اٹھا کر اس سے کام لے لوں۔

## جوطاعت ہوسکے اس کو کر گزرو

یہی چیز ہے جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ بیا حساس اور خیال اور داعیہ دل میں پیدا ہوجائے۔ سرکار دوعالم منا ہے ہے اس حدیث میں یہی فرمار ہے ہیں کہ بیصحت کی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ نعمت بھی چھن بھی علی میں کہ نیمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ نعمت کی گارٹی لے کر آیا ہو۔ ارے کل فک کی گارٹی گے کر آیا ہو۔ ارے کل فک کی گارٹی ہی کوئی لے کر نہیں آیا۔ خدا جانے کل کیا ہوجائے۔ اس لئے صحت کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ جو عبادت اور جو طاعت اس صحت کی حالت میں کر کئے ہواس کو ثلا و نہیں بلکہ کر گزرو۔

### فرصت كي نعمت

دوسری نعت جس سے انسان دھو کے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ ہے" فراغت" کی نعت ہاں دقت فرصت ہے، وقت ہے، اگر چہ وہ پانچ منٹ کی فرصت ہے۔ آپ نے سوچا کہ یہ پانچ منٹ کی فرصت تو ناکا فی ہے، جب زیادہ لمبی فرصت ملے گی تب یہ کام کریں گے ۔ اس کے بارے میں فرما یا کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ارے آج تو تہ ہیں یہ فرصت ماصل ہو یا نہ ہو۔ کوئی مسئلہ کو اند ہوجائے ۔ کل کو کوئی شکل چیش ندآ جائے۔ جس کی وجہ سے کل کو یہ فراغت میسر کے اس وقت جتی فراغت میسر ہے اس کو کی نہ کی کام میں لگا دو۔ اور ندر ہے۔ اس لئے اس وقت جتی فراغت میسر ہے اس کو کی نہ کی کام میں لگا دو۔ اور اس فراغت کو اللہ کے داستے پر چلئے میں صرف کردو۔

بعد میں اس کی قدر معلوم ہوگی

اگرہم' 'صحت''،''فراغت' اور'' وقت' کی قیمت پہچان لیں۔ اور ان کو صحح مصرف پرصرف کرلیں۔ پھر دیھو کیا ہے کیا انقلاب آجائے گا۔ چنانچہ جواللہ تعالی کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کواللہ تعالی تو فیق عطافر ماتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کے ایک ایک لیے کی قدر کرتے ہیں کہ یہ لحد دوبارہ لوٹ کرآنے والانہیں۔ آج تمہاری نظر میں ان کہا ت کی کوئی قدر نہیں۔ اس لئے بیٹھ کر گپ شپ کرنے میں کئی گھنٹے گزار میں ان کہات کی کوئی قدر نہیں۔ اس لئے بیٹھ کر گپ شپ کرنے میں کئی گھنٹے گزار ویئے لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب ان کی قدر معلوم ہوگی۔

اس وفت ایک ایک منٹ فیمتی معلوم ہوتا ہے

اس کی مثال یوں بھے جیے کہ اگر آپ کا کوئی عزیز جہازیاریل سے آرہا ہے

اور آپ اس کو لینے کے لئے ایئر پورٹ پہنے گئے اور وہال کھڑے ہوکراس آنے والے مہمان کا انتظار کرنے گئے۔ اس وقت وہ انتظار کی گھڑیاں کتنی کمی معلوم ہوتی ہیں۔ یا آپ جہاز پر سنر کرنے والے ہیں اور وہ جہاز لیٹ ہوگیا، اور اب آپ انتظار کر رہے کہ کہ کب میہ جہاز روانہ ہوگا۔ اس وقت ایک ایک منٹ بہت بھاری معلوم ہوتا ہے یا آپ کو ایئر پورٹ جہنے میں تاخیر ہوگئ اور آپ کو بیاندیشہ ہے کہ اگر میں نے اور تاخیر کی تو جہاز چھوٹ جائے گا۔ اس وقت ایک ایک کھے بڑا قیمتی معلوم ہوتا ہے۔

## موت ایک لمحہ کے لئے مؤخر نہیں ہوگی

ای طرح ہم اس دفت ان ادقات کی قدر نہیں پچپان رہے ہیں لیکن جب آخری دفت آئے گا۔ اور موت کا منظر سامنے آئے گا اور عالم بالا کے مناظر سامنے آئے گا اور عالم بالا کے مناظر سامنے آئے گا ور عالم بالا کے مناظر سامنے آئے گی گئے اس دفت صرت ہوگی کہ اگر جھے تھوڑ اسادت اور مل جا تا اور ایک مرتبہ 'شہنے گائی الله '' کہدلیتا تو میرے نامہ اعمال میں کتنا اضافہ ہوجا تا، اس وقت ان لیجات کی قدر معلوم ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے کہ بیدانسان صحت کے معاطم میں اور وقت کے معاطم میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ جب آخرت میں پہنچ گا تو اللہ تعالی ہے کہ گا:

لَوْلِا أَخَّرُ تَنِي إِلَّى أَجَلٍ قَرِيْبٍ 'فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّلِحِيْنِ.

(سورة المنافقون: ١٠)

یااللہ: مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کی تھوڑی مہلت اور دیجئے۔اور پھر دوبارہ دنیا میں جا کرائے صدیے کروں گا اور اتنے نیک کام کروں گا کہ میں نیک صالح انسان بن جاؤں گااس کے جواب میں اے کہا جائے گا:

### وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَأَءً أَجَلُهَا <sup>ا</sup>

(سورة المنافقون: ١١)

کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس انسان کے لئے جو وقت لکھ دیا گیا ہے اس سے ایک لیے جو وقت لکھ دیا گیا ہے اس وقت لیے جو وقت کرے، کیونکہ اس وقت کو بھی آئے ہیں بڑھ سکتا۔ چاہاں وقت وہ کتنی بھی حسرت کرے، کیونکہ اس وقت کی حسرت کوئی کام نہیں آئے گی۔

ہم مہلت دے چکے

بلكهاس ونت توانسان سے كہاجائے گا۔:

اَوَلَمْ نُعَيِّرُ كُمْ مَّايَتَنَ كُرُفِيْهِ مَنْ تَنَ كُرُوجَاً كُمُ النَّانِيْرُ ا (سورة فاطر: ٢٧)

یعن ہم تہہیں دنیا میں بہت مہلت دے بھے ہم نے تہہیں اتی عردی تھی کہ اگرتم اس میں نسیحت حاصل کرنا چاہتے تو تھیے تھے۔ تہہارے پاس کتنے درانے والے بھی آئے تھے، تہہارے پاس انبیاء بھیج، تہہارے پاس رسول بھیج، تہہارے پاس کتا بھی آئے تھے، تہہارے پاس انبیاء بھیج، تہہارے پاس بھیج اوروہ تہہیں تہہارے پاس بھیج اوروہ تہہیں تہہارے پاس بھیج اوروہ تہہیں مہارا پیغام بار بار پہنچاتے رہے، اور بار بار ڈراتے رہے، بار بار بلاتے رہے لیکن تم ان کی قدر نہیں کی۔ اس وقت نے ان کی قدر معلوم ہوگی۔

ايك لمحه مين تم جنت ميں پہنچ سکتے ہو

جناب رسول الشدمان فلي إلى العرف توجددلار بي بي كه خدا كے لئے الى زندگى

کادقات کی قدر بہچانو۔اگرانسان چاہے توایک لمحد میں جہنم کے ساتویں طبقے سے نکل کر جنت الفردوس میں بہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ ایک شخص جو بڑا گناہ گار ہے، یا بڑا کافر ہے۔ نیوں کافر ہے۔ کیوں اس شخص نے صدق دل سے ایک لمحد میں یہ کہہ دیا۔

### ٱسۡتَغۡفِرُ اللهَ رَبِّي مِن كُلِّ ذَنبٍ وَّٱتُوْبُ إِلَيْهِ

اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اپنے سارے اگلے پچھلے گنا ہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی توایک لیحہ کے اندروہ شخص جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ اگر ایک لیحہ پہلے اور ان کلمات کو اداکرنے سے پہلے مرجاتا تو سیدھا جہنم میں جلتا۔ اور اگر ایک لیحہ کے بعد مراتو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس ایک لیحہ نے کا یا پلٹ دی۔ لہذا بیدا یک لیحہ بھی بڑا جہتی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس ایک لیحہ نے کا یا پلٹ دی۔ لہذا بیدا یک لیحہ بھی بڑا جہتی ہے۔ لیکن ہم لوگ دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس اوقات کوگز اررہے ہیں۔ اور نیک کامول کو ٹلا رہے ہیں۔ بہی بات حضور اقدس مان ہیں کے نیک کامول کو ٹلا دے ہیں۔ بہی بات حضور اقدس مان ہیں کے نیک کامول کو ٹلا دک کی دفت بھی موت کا پیغام آ جائے گا۔ اس دفت ان اوقات کی قدر و مزلت معلوم ہوگی۔ لیکن اس دفت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم مزلت معلوم ہوگی۔ لیکن اس دفت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر ان اوقات کی قدر دمزلت بہچائے کی توفیق عطافر مائے۔ آئین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ









### يشير الليالق خلن القيعيم

# جنت اور دوزخ

### ير يرد ب يرا ب بوع بي

الْحَهُلُ بِلهِ نَحْهَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُ وُرِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اعْهَالِنَا، مَنْ يَعْلِيهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانُ لَهُ وَاللهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلَا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلَا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَيْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عُجِبَتِ النَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهُواتِ وَعُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِةِ. (معبع بعادى محبع الرقاق باب حجب الدول المحاهدة : حديث نمر ١٠١) (معبع بعادى محتا الرقاق باب حجب الدول المجاهدة : حديث نمر ١٠١)

جنت اوردوزخ پرکونے پردے؟

سایک عدیث ہے جوحفرت ابو ہریرہ رفاق سے مروی ہے کہ ہی کریم سرور دو عالم من شکھ اللہ من من کریم سرور دو علم من شکھ اللہ من من کا پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ یعنی دوزخ پر خواہشات نفسانی کا پردہ ڈال دیا دوزخ پر نفسانی خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور جنت پران چیزوں کا پردہ ڈال دیا

### میاہے جن کوانسان گراں اور مشکل محسوں کرتا ہے۔

## بيدنيا امتحان كا گھر ہے

یعنی اس دنیا کوالٹد تعالیٰ نے انسان کے لئے امتحان اور آ زمائش کا گھر بنایا ہے۔اس آ زمائش کا تقاضہ پیہے کہ انسان اپنی عقل اور مجھ استعمال کرکے اور ہمت استعال كركاس أزمائش ميس كامياني حاصل كرے، اگردوزخ أتكھوں كے سامنے ر کھ دی جاتی کہ بیددوزخ ہے،جس میں آگ جلتی ہوئی نظر آر ہی ہے، اس کے اندر عذاب كا آنكھوں ہے مشاہدہ ہوتا۔اور دوسری طرف جنت بھی آنكھوں سےنظر آرہی ہوتی ،اوراس جنت کی تعتیں نظر آرہی ہوتیں۔اس جنت کے پرکیف مناظر نظر آرہے ہوتے ،اور پھر کہاجاتا کہان دونوں میں سے ایک راستداختیار کرلو۔ پھرتو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ امتحان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی پیدا فر مائی ، اور جہنم بھی پیدا فر مائی لیکن جہنم پرنفسانی خواہشات کا پردہ ڈال دیا۔ یعنی نفسانی خواہشات انسان کو اس طرف لے جانا جاہتی ہیں۔ دل جاہتا ہے کہ فلال گناہ کرلوں۔ حالانکہ وہ گناہ دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ اور جنت پر مکروہات کا پردہ ڈال دیا۔ مکروہات وہ اعمال ہوتے ہیں جن کوانسان کانفس براسمجھتا ہے،مثلاً یہ کہ جمج فجر کی نماز کے لئے اٹھو، بستر کو جیموڑ و، نیند کو قربان کرو۔ نماز کے لئے مسجد جاؤ۔اللہ کا ذکر کرو۔ گناہوں کے کاموں ہے بچو۔ بیسب کام وہ ہیں جن کوانسانی نفس براسمجھتا ہے۔لیکن انہی اعمال کا یرده جنت پرڈال دیا ہے۔

## بدراسته جہنم کی طرف جارہاہے

بہر حال، جتنی چیزیں شہواتِ نفس ہیں۔ اور نفسانی خواہشات کے مطابق ہیں۔اگرآ دی ان کے پیچے اس طرح چل پڑے کہ جواس کے جی میں آئے وہ کر گزرے اورجس چیز کا دل چاہے کر لے۔ بیدد کھے بغیر کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، جائزے یا ناجائز ہے۔توبہراستہ سیدھاجہنم کی طرف جارہا ہے۔مثلاً انسان کا دل کھیل تماشوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ایسے کھیل تماشوں کی طرف جوانسان کے نفس کی خواہشات کی تسکین کریں۔ پہلے انسان کو کھیل تماشوں کے لئے ان کی خاص جگہوں كى طرف جانا ہوتا تھا،ان كے لئے يا قاعدہ جگہيں مقرر ہوتی تھيں۔ان كے لئے مكث خریدنا پڑتا تھا،اب تو پیکھیل تماشے ہرگھر میں پہنچ گئے ہیں۔ بیروہ شہوتیں ہیں جن کا یردہ جہنم پر پڑا ہوا ہے۔ اور میے خرچ کر کے آج کا انسان جہنم خریدرہا ہے۔ بازار جا کراپے گاڑھے خون کیلے کی کمائی خرچ کرکے دوزخ کے انگارے خرید کرایے گھر میں،اینے بیڈروم میں،اینے بیوی بچوں کے لئے لارہاہے۔اگریہ پردہ اٹھ جائے اور نگاہ حقیقت شاس پیدا ہوجائے تو اس وقت پتہ لگے گا کہ بیرسارے کام جو میں کررہا ہوں یہ مجھے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔

> بیراسته جنت کی طرف جار ہاہے ای بات کو تر آن کریم نے فرمایا:

يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُو اقُو اانْفُسَكُمْ وَاهْلِيُكُمْ نَارًا

(سورةالتحريم:٢)

اے ایمان والو! اپ آپ کوجی جہنم سے بچاؤ۔ اور اپ گھر والوں اور اپ بچوں کوجی جہنم کی آگ ہے بچاؤ۔ اور دوسری طرف جنت کے اوپر مکر وہات کا پر دوپڑا ہوا ہے۔ ابنفس ینہیں چاہتا کہ عبادت اور طاعت کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم برداری کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم برداری کی طرف چلے۔ لیکن یہی راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے۔ جو آ دی ایک مرتبہ ہمت کر لے اور شہوات کے راستے سے اپنے آپ کو بچالے۔ اور اس بظاہر پر مشقت راستے پر چل پڑھے سیدھاانشاء اللہ جنت میں جائے گا۔

## خواہشات نفس کے دھوکہ میں نہ پردو

اس حدیث کے ذریعے حضورا قدس من الله اس کے کہان خواہ شات نفس کی کوئی انہائہیں۔
خواہ شات نفس کے دھوکہ ہیں نہ پڑو۔اس لئے کہان خواہ شات نفس کی کوئی انہائہیں۔
اور اس دنیا ہیں کوئی انسان ایسائہیں جو بہر کہدے کہ میری ہرخواہش پوری ہوجاتی ہے، بڑے سے بڑا اسر مایددار، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، بڑے سے بڑا ابادشاہ،
بڑے سے بڑا سر براہ حکومت، کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ اس دنیا ہیں جو کچھ ہور ہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہور ہا ہے۔ صدمہ اس کو بھی پہنچتا ہے، غم اس کو بھی پہنچتا ہے،
تکلیف اس کو بھی پہنچتی ہے۔ یہ دنیا بجیشہ کی راحت کی جگہ نہیں، یہاں تکلیف تو پہنچتی ہی ہے۔ یہ دنیا بجیشہ کی راحت کی جگہ نہیں، یہاں تکلیف تو پہنچتی ہی ہے۔ اب چاہوتو زیردتی اپنے آپ کو وہ تکلیف پہنچوالو۔اور چاہوتو اللہ تعالی کوراضی کرنے کے لئے اپنے نفس کو تکلیف پہنچالو کہ اللہ تعالی نے جھے اس کام سے منع کیا ہے۔ الہٰذا ہیں اپنے آپ کواس کام سے منا دُس گا۔

## بيعادت ختم كرو

حضورا قدس مل شار السرور بین کورید متنب فرمانا چاہتے ہیں کہ جوخواہش دل میں پیدا ہوگئ ہے وہ ضرور بوری ہواورا کر بوری نہ ہوتو آ دی ممکین اور پر بیثان ہو رہا ہے بیعادت ختم کرو۔ بیعادت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بیجنت کی طرف جانے والا راستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی فہم عطافر مائے \_\_\_ آ مین۔

## صرف عمل انسان كے ساتھ جائے گا

عَنْ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً: أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرُجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

(صحيح بخارى كتاب الرقاق باب سكرات الموت: حديث ١٥١)

حضرت انس والتي اورات ہے کہ حضور اقدی مالتی ارشاد فرمایا۔ جب انسان کا انتقال ہوجا تا ہے اوراس کا جنازہ قبرستان لے جایا جا تا ہے۔ تو قبرستان لے جاتے ہوئے تین چیزیں اس مردے کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کے گھر والے ،عزیز ورشتہ دار، دوست احباب، بیسب اس کی تدفین کے لئے قبرستان جاتے ہیں۔ دوسرے اس کا بچھ مال ساتھ جاتا ہے، لین اس کے ساتھ چاریا کی وغیرہ جاتی

ہاور تیسری چیزاس کا عمل ہے جواس کیاتھ جاتا ہے۔ان تین چیزوں میں سے دو
چیزیں ایسی ہیں جو قبرتک جانے کے بعد واپس آ جاتی ہیں۔ایک اس کے گھر والے،
اور دوسرےاس کا مال ۔ بیدواپس آ جاتے ہیں۔آ گے جو چیزاس کے ساتھ قبر میں جاتی
ہو وہ اس کا عمل ہے۔وہ مرنے والا کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو، کتنا بڑا دولت مند ہو۔
سب چھو وہ یہاں چھوڑ کر چلا جائے گا۔اور خالی ہاتھ جائے گا۔آ گے ساتھ جائےگا تو وہ
اس کا عمل ہے۔

## بيسب تمهيس تنها حجود كرجار ہے ہيں

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور
اس کے دشتہ داراس کو ڈن کر کے جب واپس جاتے ہیں تو مردہ ان واپس جانے والول
کے پاؤں کی آ ہٹ سنتا ہے۔ یہ درحقیقت اس مردے کے لئے یہ اعلان ہوتا ہے کہ
جن لوگوں پرتم دنیا میں بحروسہ کرتے تھے کہ یہ میرے عمکسار ہیں، غم خوار ہیں،
میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے مددگار ہیں، میرے احباب ہیں۔ یہ
میرے مصیبت میں کام آنے والے ہیں۔ دیکھو یہ سب تمہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے
ہیں۔اب ان میں سے کوئی تمہاری مددکوآنے والانہیں۔

اب السیلے ہی جلے جائمیں گے اس منزل سے ہم اس کے بعد جو عالم شروع ہوتا ہے اس میں نہ تو وہ عزیز اور رشتہ دار کام آتے ہیں اور نہ وہ روپیے بیبے کام آتا ہے جس کے جع کرنے میں ساری زندگی ساری عمر دوڑ
دھوپ کی تھی ۔ میج سے لے کرشام تک یہی فکر دل و د ماغ پر سوار تھی کہ کس طرح اور
پیمے بڑھالوں ۔ کس طرح اور دولت اکھی کرلوں ۔ کس طرح ابنی د نیا کا سامان جع کر
لوں ۔ وہ سارا مال و دولت سب دھرارہ گیا ۔ وہ عزیز رشتہ دار محبت کرنے والے جن کی
چیٹم وابر وکود یکھا کرتا تھا کہ کہیں بیناراض نہ ہوجا ئیں ۔ یہ کہیں برانہ مان جا ئیں ۔ ان
کا دل کہیں نہ ٹوٹ جائے ۔ وہ سب تہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر چلے گئے ۔ اب بس ایک
بی چیز ساتھ ہے وہ ہے انسان کاعمل ۔ کی نے خوب کہا ہے کہ:

حكريد اے قبر تك يہنچانے والوشكريہ اب اكيلے ہى چلے جائيں كے اس منزل سے ہم

اب آ کے اکیلے بی جانا ہوگا، اگر کوئی چیز ساتھ جانے والی ہے تو وہ صرف دعمل ' ہے۔

## مجھ سامان آگے تلح دو

 دیں گی۔ اس کے بعد لوٹ آئیں گی۔ یہاں اس زندگی میں نفسانی خواہ شات کے پیچھے چلنے کے بجائے اس بات کی فکر کروکہ پچھل تمہارے ہاتھ آجا کیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پچھل لے کرجاؤتا کہ وہ جنت جو مکر وہات سے چھپائی گئی ہے وہ تمہیں عاصل ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کواس پر ممل کرنے کی توفیق عطا فرمائے \_\_\_ آمین۔

وَاجِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْلُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ









### بشير اللهالي خلن الرّحيد

# روشن خيالي

اور امام بخاری رحمة الشعلیه

### ( بخاری شریف کی آخری مدیث پربیان )

بتاریخ ۲۲رجب ۲۳ میں ۱۳۳۰ میں ۱۳۵۰ میں ۱۳۵۰ موتع کے موقع دارلعلوم کراچی کی جدید جامع مجد میں فتم بخاری شریف کے موقع پرایک جلہ منعقد کیا گیا، جس میں عوام دخواص کثیر تعداد میں شریک ہوئے ، اس تقریب میں شیخ الاسلام حفزت مولا نامفتی محرتقی عثانی صاحب دامت برکاتیم نے نہایت عارفانہ وبصیرت افروز خطاب فرمایا جس کومولا نااعجازاحم صمدانی صاحب ضبط وتحریر میں لے فرمایا جس کومولا نااعجازاحم صمدانی صاحب ضبط وتحریر میں لے آئے۔ افادہ عام کیلئے وہ خطاب ہدیہ قارئین ہے ۔ بشکریہ ماہنامہ البلاغ

ٱلْحَهْلُ لِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ الله مِنْ شُرُورِ الفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِالله مِنْ شُرُورِ الفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَّفْلِهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ يَهُرِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ

لَّا اللهَ اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَانَ سَيِّلَ مَا وَسَنَلَنَا وَسَنَلَنَا وَسَنَلَنَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلَا اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَانَ سَيِّلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَبَّدًا عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَبَّدًا عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَمَوْلَانَا مُحَبَّدًا عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ مَا لَيْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْهًا كَثِيْراً. أَمَّا بَعْلُ!

تمهيد

جناب صدر، جناب علاء کرام، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز طالب علم ساتھیو! السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیاللہ جل شانہ کا بے پایاں انعام وکرم ہے کہ آج ہم اپنے تعلیم سال کی تحمیل صحیح بخاری کی آخری حدیث کے درس کے ذریعے کرنے ہم اپنے تعلیمی سال کی تحمیل صحیح بخاری کی آخری حدیث کے درس کے ذریعے کرنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں۔اللہ تعالیٰ اس حاضری کواپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطافر مائے۔آبین

عنوان باب

یہ محکے بخاری کا آخری باب ہے، اور امام بخاری مُولِیہ نے اپنی عادت کے مطابق قرآن مجید کی اس آیت کوعنوان بنا کرقائم کیا ہے، وہ آیت ہے:
و نَضَعُ الْمَوَاذِيْنَ الْقِسُطُ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ

(سورة الانبياء, آيت نمبر ٢٥)

اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ فرمارہ ہیں کہ قیامت کے روز انصاف قائم
کرنے کے لئے ہم میزان قائم کریں گے، جس کے ذریعے انسانوں کے اعمال
واقوال تولے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کو ترجمۃ الباب کاعنوان بنا کرامام بخاری
میند نے وزن اعمال کاعقیدہ بیان کیا ہے، اور ای پراپنی کتاب ختم کی ہے۔

## امام بخاری پینداور سے بخاری کو بیمقام کیسے ملا؟

امام بخاری مونید کواللہ تبارک و تعالی نے عجیب وغریب مقام بخشاہ، میں سوچا کرتا ہون کہ امام بخاری مونید بخاری میں مونید بخاری میں مونید کھتے ایک جگہ فاری کا لفظ لکھ گئے ، جوعر بی میں استعال نہیں ہوتا ، فرمایا:

### وَيُنْ كُرُفِي هُنَا الْكِتَابِ" هَمْ "هُنَا

"جم"فاری کالفظ ہے جو"د بھی" کے معنی میں آتا ہے، یہاں فاری کالفظ عربی

مس لکھ گئے ہیں،ایالگاہے کہ بے خیالی میں ایسا ہوا ہے۔

ایسے بچی شخص تنے اور دوسری طرف عربوں کی بیہ بات معروف ومشہور بھی ہے اور جمارے تجربے میں بھی آئی ہے کہ وہ بجمیوں کو گھاس نہیں ڈالاکرتے ،اان کواپنے عربی ہونے پر ناز ہے اور بڑی حد تک ان کا بیٹاز ہجا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل کرنے کے لئے ان کی زبان کو منتخب فرما یا ،اور کا نتات میں آخری پیغیر کی بعثت کے لئے انہیں منتخب فرمایا۔

اس ناز کی وجہ سے بسااوقات وہ غیر عربی گفت کو کئی اہمیت دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے ، لیکن امام بخاری مُواللہ جیسا مجمی شخص جب عرب پہنچا اور اپنے حدیث کے فن کولوگوں کے سامنے پیش کیا توسارے عربوں کی گردنیں اس کے آگے جمک گئیں اور سب نے بالا تفاق ان کی کتاب کو' آ صحح الْکُتُوبِ بَعْلَ کِتَابِ الله'' کا باللہ کے بعد سب سے زیادہ تھے کتاب ) قرار دیا۔

یہ لقب یو نہی عقیدت میں نہیں دیا گیا، نہ جانے کتنی چھلنیوں میں اس کو چھانا گیا، کتنے چھانیوں میں اس کو چھانا گیا، اور تنقیداور جرح وتعدیل کے تمام پہلوؤں کے اعتبارے جائزہ لینے کے بعد عرب وتجم میں، مشرق ومغرب میں اے 'آ صّعے الْکُتْبِ بَعْدَ کے بعد عرب وتجم میں، مشرق ومغرب میں اے 'آ صّعے الْکُتْبِ بَعْدَ کے بعد عرب وقبہ میں۔

امام بخاری بیزای کاعلم وفن اپنی جگه، اورعلم وحدیث اورجرح وتعدیل میں ان کامقام بلندا پی جگه کامقام بخاری میزایش نے جرحدیث لکھنے ہے پہلے دور کعتیں پڑھیں ، استخارہ کیا، اور پھروہ حدیث اپنی کتاب میں لکھی ، کو یا ساری چھلنیوں میں چھلنے کے بعد بھی معاملہ اللہ کے حوالہ کیا ، اس کتاب میں تقریباً سات ہزار حدیثیں ہیں، للبندا اس کتاب کی تألیف کے لئے امام بخاری میرانش نے چودہ ہزار رکعتیں پڑھیں اور اٹھائیس ہزار سجدے کئے، اس کے بعد بیرکتاب وجود میں آئی۔

## كتاب التوحيد آخر ميس كيون لا في مني؟

اس کتاب میں ان کا انداز وصنیع عجیب وغریب ہے، ترجمته الکتاب کی ترتیب میں نہ جانے کیا کیا تکات پوشیدہ ہوتے ہیں، یہ صدیث جس میں انسانی اعمال کے وزن ہونے کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، اس پرامام بخاری بُراللہ نے اپنی کتاب کوشم فرمایا، کیا کیا کیا تاہے، کیا گئی کتاب کوشم فرمایا، کیا کیا کیا تاہاں کے چیش نظر ہوں گے، اللہ تبارک وتعالی ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مجھنا چیز کی مجھیں دوبا تیں آتی ہیں، اور وہ دونوں ہمارے لئے بڑی سبق آ موز ہیں۔

بہلی بات یہ ہے کہ یہ باب کتاب التوحید کا ایک حصہ ہے، اور یہ ام بخاری کورت و میں کا ایک کرشمہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے سب سے آخر میں "کتاب التوحید" گائم کی ہے، اس کو"کتاب التوحید" بھی کہتے ہیں، اور "کتاب الردعلی الجھہیة" بھی کہتے ہیں بعض ننوں میں "کتاب الردعلی الجھہیة" اور بعض میں "کتاب التوحید، الردعلی الجھہیة "اور بعض میں "کتاب التوحید، الردعلی المیں الردعلی المیں الردعلی المیں المیں

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کا تعلق کتاب الایمان سے ہے، لہذا کتاب الایمان میں توحید کا مسئلہ بیان ہوتا چاہیے تھا، لیکن امام بخاری مُوالیہ ایمان، طہارت، صلوق، نجی، نکاح، طلاق، تجارت، سیاست، معاشرت، اور اخلاق غرضیکہ دین کے سارے احکام جونی کریم مان تھا ہے تابت ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد سب سارے احکام جونی کریم مان تھا ہے تابت ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد سب سے آخر میں ''کون لائے ؟ اس میں کیار اذہے؟

### عقیدہ ہرز مانے میں ایک رہا

بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام میبرات کے ذریعے جودین ہمیں عطافر مایا، وہ حضرت آدم ملیا سے حضرت محمد رسول اللہ سائی تیں ہے ، ایک ہی عقیدہ ہے ، اس میں آپ کے بعد سے لے کر قیامت تک ایک ہی دین ہے ، ایک ہی عقیدہ ہے ، اس میں سر موفر ق نہیں آیا ، جوعقیدہ آدم ملیا کا تھا، وہی نوح ملیا کا تھا، اور وہی ابراہیم ، موی وعیدہ قیامت تک ساری امت کا رسول سائی تھی ہے کہ اور وہی عقیدہ قیامت تک ساری امت کا رہے گا، زمانہ بدل جائے ، انقلابات آتے رہیں ، لیکن اس سے دین اور اس کے کارہے گا، زمانہ بدل جائے ، انقلابات آتے رہیں ، لیکن اس سے دین اور اس کے

عقا كمر مي وكى فرق بيس آئے گا، كيونكه بيسارے عقا كردر حقيقت الله تبارك وتعالى كى نازل كرده وقى پر جنى بيس، للبذاعروج بهويا زوال ، اگلاز مانه بهويا بجهلا زمانه ، بيعقيده برحال بيس برقر ارد بهتا ہے۔ اقبال مرحوم نے كہا تھا:

يه نغمه فصل محل و لاله كا نبيس پابند بهار جو كه خزال لا اله الا الله

لیمیٰ کیے بی حالات ہوں بہارآ جائے، یاخزاں، عروج آ جائے، یازوال، دھوپ آ جائے، یاچھاؤں، لکا الله میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

میں ایک مرتبداندلس کی جامع مجد قرطبہ میں گیا، ید دنیا کی سب سے بڑی
مسقف مجد تھی، اب مجد نبوی کی جونی تعیر ہوئی ہے، یہ شایداس کے برابر ہوگئ ہو، یا
اس سے پچھ بڑھ گئ ہو، ورنداس نئ تعیر سے پہلے آج بھی دنیا میں اس سے بڑی
مسقف مجر نہیں ہے، ہماری بدا محالیوں کی وجہ ہے آج وہ عیبا نیوں کے تبضہ میں ہے،
اور نہ جانے کتے کلیسااس میں بنے ہوئے ہیں۔ فیس روتے ہوئے دل کے ساتھاس
مجد میں حاضر ہوا، محراب کے پاس جا کر نماز پڑھنے کی تو فیق ہوئی میر سے ساتھ ایک
ساتھی تھے، انہوں نے اذان کی، اور ہم نے جماعت سے نماز پڑھی، جب میں سجدہ
میں کہد ہما تھا '' سُری آؤگئی '' تو دماغ میں یہ بات آری تھی کہ جس وقت یہ
مجد نمازیوں سے کھیا تھے بھری ہوا کرتی تھی، اور لوگوں کو پیشانی نینے کیلئے مشکل سے
مجد ملی تھی اس وقت بھی کہا جا تا تھا '' سُریکان کرتی آلُر عُلی '' اور آج جبکہ میں اور
عبد الیک ساتھی یہاں نماز پڑھ دے ہیں، اور ماری '' میں علی المصلوٰ ق'' کی آواز پر

ایک قدم بھی آ گے ہیں بڑھا،اس وقت بھی یہی کہا جارہا ہے کہ ' سُبُعَان رَبِّی الْاکْعَلی ''
یہ درحقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ عروح ہو یا زوال ہو، اورخواہ زمانہ انقلابات کا
شکار ہوجائے ،لیکن میر ہے رب کے اعلیٰ ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ای طرح اس
دب کے نازل کئے ہوئے دین کا بھی یہی حال ہے کہ اس میں جوعقا کہ بیان کئے گئے
وہ روز قیامت تک کے لئے ہیں،ان میں کوئی فرق یا تغیرہیں آئے گا۔

### فلسفول كي آنكھ مجولي

یہ ہے اس دین کا حال جودی پر بنی ہے، ایک دوسری چیز ہے جے قلفہ کہا جاتا ہے، فلفہ خاص عقل کی بنیاد پر زندگی اور کا کتات کے حقائق کا پیت لگانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں وی کی رہنمائی شامل نہیں ہوتی ، ارسطوا و را فلاطون سے لے کر آج جکہ ہر دور میں اس فلفے کا بیحال رہا ہے کہ اس میں تبدیلی واقع ہوتی رہی ہے، ایک فلفہ کہتا ہے کہ انسان ہیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے، دوسرا فلفہ کہتا ہے کہ انسان اجزاء لا بیجر کی ہے مرکب ہے، کی وقت کہا جارہا تھا کہ زمین چپٹی ہے، آئے والوں نے کہہ دیا کہ زمین گول ہے، ایک وقت کہا گیا تھا کہ زمین ساکن ہے، اور مورج اس کے گروٹرکت کر رہا ہے، اب یہ کہاجا تا ہے کہ نہیں، زمین سورج کے کردگردش کرتی ہے، خرضیکہ فلفے میں روز بروز تبدیلیاں آ رہی ہیں، کل جس فلفے کو حقیقت ماں لیا گیا تھا، آج لوگ اس کا خراق اُڑتے ہیں۔

### روش خيالي

فلفے کی بنیاد چونکہ فالص عقل پر ہوتی ہے، اس میں وتی کی رہنمائی شامل ہوتی اور عقل بزری متکبر چیز ہے، یہ عقل ہی کا تکبر ہے جس نے شیطان کو سجدہ کر ہے تا وک دیا تھا، ای لئے اقبال نے کہا ہے کہ:

روز ازل یہ مجھ سے کہا جبر تیل نے جو عقل کا غلام ہو، وہ دل ند کر تبول

اس لئے وہ عقل جو وی کی رہنمائی ہے آ زاد ہو، وہ انسان کو تھمنڈ میں مبتلا
دیتی ہے اور انسان یہ بجھنے لگتا ہے کہ میر ہے برابر کوئی سوچنے والانہیں، میں ہی سی رہا ہوں، دوسر سے غلط کہدرہے ہیں، فلنفے کی تاریخ اٹھا کرد کھے لیس، اس میں ایک رہا تھمنڈ والا اور ایک سے ایک بڑا متنکبر آپ کو ملے گا۔ جس نے اپنے زمانے جوفلفہ پیش کردیا اس کے بارے میں وہ یہی کہتا ہے کہ ''ہم چو مادیگر سے نیست' ( میسا اور کوئی نہیں )

چونکہ فلنے کی بنیاد تکبر پر ہے تو جب کی فلنے کا کسی زمانے میں چلن ہوتا
اسکاڈ نکان کی رہا ہوتا ہے، اس کا طوطی بول رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کے دماغ پر اس کا
بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی چمک دمک والی چیز ہے۔،
وقت اگر دین کی کوئی بات اس فلنے ہے گرا جائے تو ایک طبقہ وجود میں آتا ہے، اور
طبقہ مسلمانوں کے اندر ہی ہے وجود میں آتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ دین کو کسی طرح تو
موڑ کر اس نے نظریئے کے مطابق بنا لو، انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے" روشن خیال''

اہےاس طرزمل کوروٹن خیالی ہے تعبیر کرتے ہیں۔

یاوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی! آج تو نیافلے آگیا، اس نے پرانے نظریات
کے تاریکھیردیے، اورتم ابھی تک پرانے دین کو لئے بیٹے ہو، یہ تاریک خیال
اوررجعت پہندی ہے، تنگ نظری اور قیانوسیت ہے، یہ جاہلانہ اسلام ہے، ہم آپ کو
روشن خیالی اوروسیج النظری کی طرف دعوت دیتے ہیں، اورہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے دین
کواس نے فلفے کے مطابق ڈھال لو، تا کہ جبتم دنیا کے سامنے جاو تو کوئی تمہیں
تاریک خیال ہونے کا طعنہ نہ دے۔

### روش خیال ہر دور میں بیدا ہوئے

سے طبقہ مسلمانوں کے ہردور میں پیداہوا، کوئی زمانداس سے خالی نہیں، جب
امام بخاری بھتے تشریف لائے تواس وقت بھی ایسے بہت سے روش خیال فرقے موجود سے معتزلہ سے، جہیہ سے، کرامیہ سے اور نہ جانے کتے فرقے سے، اس نمان کا فلفہ پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا، اوراس کے نظریات کا سکہ لوگوں کے دلوں میں جیٹا ہوا تھا، انہوں نے سے جاہا کہ ہم دین کی ہربات کو بونائی فلفے میں وھال کرلوگوں کے سامنے چیش کریں، لہذا انہیں دین کی جوبات بھی بونائی فلفے کے خطاف نظر آتی ، اس میں وہ تا ویلیں کرنا شروع کردیتے ، انہی میں سے ایک بات سے بھی فلاف نظر آتی ، اس میں وہ تا ویلیں کرنا شروع کردیتے ، انہی میں سے ایک بات سے بھی ایک بات ایک بات سے بھی ایک بیان ہور ہی ہے کہ قر آن مجید تو کہنا ہے کہ قیامت کے روزتمہارے ایک ایک بات کی چیز تو کوئی ایک بات کا کرنا تھا کہ تو لئے کی چیز تو کوئی ویکن کی کرنے کی کے بیاں ایک بات کی کے بیاں ایک بات کی کے دو تو کی کے بیات کی کرنے کی کے کہنا کے کہنا تھا کہ تو کے کہ جو کی کی کرنا کو کوئی کی کرنا کی کا کہنا تھا کہ تو لئے کی چیز تو کوئی کے کہنا کوئی کی کہنا تھا کہ تو کے کی چیز تو کوئی کے کہنا کے کہنا تھا کہ تو کے کے جو تو کوئی کے کہنا کے کہنا تھا کہ تو کے کہ چیز تو کوئی کے کہنا تھا کہ تو کے کہنا کھا کہنا تھا کہ تو کے کے چیز تو کوئی کے کہنا کھا کہنا تھا کہ تو کے کہنا کے کہنا تھا کہ تو کے کہنا کے کہنا تھا کہ تو کے کہنا کے کہنا تھا کہ تو کوئی کے کہنا کوئی کے کہنا کوئی کوئی کوئی کے کہنا کے کہنا تھا کہ تو کوئی کے کرنے کے کہنا کے کہن

جم اور جو ہر ہوا کرتا ہے، کی تو نہیں، کیونکہ اس کا کوئی جم نہیں ہوتا، اب یہ روش خیال لوگ ان نصوص میں تاویل کیا کرتے تھے، جن میں وزن اعمال کا ذکر آتا ہے، اور کہتے تھے کہ قرآن مجید میں اعمال تو لئے کا جو تذکرہ آیا ہے، یہ بجازہ، حقیقت نہیں، اور مرادیہ ہے کہ حقیقت میں اعمال نہیں تو لے جا میں گئے، اعمال کے صحیف ہے کہ اعمال کا جائزہ لے کران کی قدرہ قیمت متعین کر کے فیصلے کئے جا میں گئے۔ اور مطلب یہ امام بخاری مجھنے نے ان کے خلاف اپنی سیح مخاری میں کتاب التو حید تائم کی ہے، اور اس میں یہ درس دے رہے ہیں کہ اصل دین وہ ہے جو میں نے کتاب الله میان ہے کہ اور اس میں یہ درس دے رہے ہیں کہ اصل دین وہ ہے جو میں نے کتاب الله میان ہے کہ اور اس میں ہے درس دے رہے ہیں کہ اصل دین وہ ہے جو میں آپ تک کہ بہتیادیا، اس کو مضبوطی سے قمام لین، بعد میں بڑے روشن خیال آئیں گئے، جو تہمیں دین کے اندر تبدیلیاں کرنے کامشورہ دیں گے۔

## خبر دار!ان کی طرف مت جانا

اب ذراد کیھے! وہی معتز لہ اور جہمیہ جو یونانی فلفے کی پیروی کرنے کی بناء پر روش خیال سمجھے جاتے تھے ،لیکن ایک وفت آیا کہ یونانی فلفہ دھڑام سے زمین پر گر پڑااوراس کے تمام نظریات باطل اور مفتحکہ خیز قر اردیے گئے ،اگر اس وفت ان روشن خیالوں کی بات مان لی جاتی اور دین کو اس کے مطابق ڈھال دیا جاتا توفلسفہ کونان کے ساتھ العیاذ بااللہ اسلام بھی گر چکا ہوتا۔

## نيوثن كانظر بياورسرسيداحمه خان

آخری زمانے میں جب مغربی فلف آیا تو مغربی فلف کا یک ماہراسحاق ٹیوٹن نے یہ نظریہ چیش کیا کہ ساری کا نئات علت (Cause) اور معلول (Effect) کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے۔ مثلاً آگ علت ہے اور جلانا معلول (Effect) ہے، ان دونوں کوجد انہیں کیا جاسکتا، لہذا کی ایسی آگ کا تصور ممکن نہیں جوجلا نے نہیں، ای طرح دنیا کا سارانظام علت اور معلول کے نظریے پر جنی ہے۔

جب یہ نظریہ آیا تو ہمارے وہی روش خیال لوگ پیدا ہو گئے، اب قر آن کہتا ہے کہ جب ابراہیم طلاق کو آگ میں ڈالا گیا، تو آگ کو خصنڈ اکر دیا گیا تھا، روش خیال لوگوں نے کہا کہ اگریہ بات مغربی فلفے والے اور نیوٹن کے حامی لوگوں سے کہو گے تو ذراشر ماؤگے، اسلئے قر آن مجید کی آیت میں کوئی تاویل کروکہ آگ کی تپش زائل نہیں ہوئی تھی کوئی اور قصہ ہوا تھا۔

مرسیداحمد خان صاحب پر بھی نیوٹن کا نظریہ چھایا ہوا تھا، اسی بناء پر انہوں نے '' نیچ'' کا نعرہ بلند کیا ، چنانچہ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ قرآن مجید میں حضرت مولیٰ طابق کے بارے میں جوآیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا:

اضُرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتُ مِنْهَ اثْنَتَاعَشَرَ لَّعَيْنًا الْمُرِبِ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتُ مِنْهَ اثْنَتَاعَشَرَ لَّعَيْنًا الْمَرْءِ، آيت نمبر ٢٠)

( یعنی اپناعصا پھر پر ماردو، پس اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے ) یہ بات نیچر کے خلاف ہے کہ آ دمی لاٹھی مارے، اوراس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑی، الہذاانہوں نے اس آیت میں تاویل کی اور کہا کہ 'فاخیر ب بِعضائے الْحَجَدِ '' کے معنی ہیں ' تواپنی لائی طیک کر پہاڑ پر چڑھ جااور جب تو پہاڑ پر چڑھ جا کا تو آ کے بارہ چشے نظر آ کیں گے، اس آیت میں لفظ' مینی کہ ' موجود ہے جس کا مطلب ہے' 'اس ہے' یہ لفظ صاف بتلا تا ہے کہ بیتا ویل بالکل غلط ہے، لیکن سرسید احمد خان صاحب کو چونکہ نئے نظر ہے کے اعتبار سے تاویل کرنی تھی اسلئے انہوں نے قر آئی الفاظ اور اس کے سیاق وسباق کا لحاظ کئے بغیر یہ فریعنہ انجام دیا، اس طرح قر آئی الفاظ اور اس کے سیاق وسباق کا لحاظ کئے بغیر یہ فریعنہ انجام دیا، اس طرح بیل کہ یہ سب مجاز ہے، یہ صرف جاہلوں کو مجھانے والی با تیں ہیں، ورنہ یہ ایک خاص کیفیت ہوگی جو وہاں جا کر مل جائے گی ، یہ کیوں کیا گیا؟ اس لئے کہ نیوٹن کا نظر یہ دنیا پر چھایا ہوا تھا، اس سے مرعوب ہوکر روشن خیالی کا نقاضہ یہ سمجھا گیا کہ قر آن کی فصوص میں تاویل کر کے آئیں نیوٹن کے نظر سے کے مطابق بنادیا جائے۔

## دین حقائق تبدیل نہیں ہوتے

ابھی سوسال بھی نہیں گزرے ہے کہ آئن سٹائن کا نظریہ وجود میں آگیا،اس
میں یہ کہا گیا کہ کا نتات میں علت ومعلول کا کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ جو پچھ بورہا ہے، وہ
'' نظریۂ اضافت' کی وجہ ہے ہ،اوراسمیں جو پچھ ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے
غیر مربوط ہے،اگر آگ جلاتی ہے تواس کا یہ مطلب نہیں کہ آگ اور جلانے میں
علت (Cause)اور معلول (Effect) کی نسبت ہے، بلکہ یہا لگ الگ چیزیں ہیں جو
ایک ساتھ پیدا ہوئی ہیں،ای نظریہ کی بنیاد پر آج کل جدید ترقیات ہورہی ہیں،اس

نظریہ نے آکر نیوٹن کے نظریہ کو دھوئیں کی طرح اُڑادیا،اس وفت کے روش خیالوں نے نیوٹن کے نظریئے سے متاثر ہوکر معجزات کا انکار کیا تھا،لیکن آج کے دور میں اس نظریئے کی چھ بھی حیثیت نہیں،غرض یہ کہ دنیا میں دن رات نظریوں کی تبدیلی کی آئھ مچو کی ہورہی ہے،امام بخاری روشاہ اس آخری باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین وہی ہے جورسول مان تھا گھا نے بتایا، وہی حق ہے اور قیامت تک حق ہے، نظریات اور فلفے آتے جا نمیں، جاتے جا نمیں، اس سے دین کے تھا اُق پرکوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

یونانی فلفے سے متائز ہونے کی وجہ سے وزن اعمال کا انکار کیا گیا تھا، لیکن آج
حرارت، برودت اور آواز سمیت ہر چیز تل رہی ہے، امام بخاری و این نے اس زمانے
میں اس فلفے کی تردید کی ۔ چناچہ آپ نے ترجمتہ الباب میں آیت قر آنی ذکر کرنے
کے بعد فر ما یا : وَ اَنَّ اَعْمَالَ بَنِیْ آدَمَ وَ قَوْلَهُمْ یُوْدَیْ (بیتک انسان کے اعمال اور اقوال تولی و ایس کے ایک کے

## كون سامل كام آئے گا؟

سیاس باب کے لانے کا پہلامقصد تھا جس کا تعلق عقید ہے ہے۔ دوسرا مقصد تھا جس کا تعلق عقید ہے ہے۔ دوسرا مقصد مل ہے متعلق ہے، اس میں بیہ بتایا کہ ٹھیک ہے تم نے سب کچھ پڑھ لیا، رسول اللہ سان ٹھالیج کی تعلیمات سے باخبر ہو گئے ، لیکن یا در کھوکہ مخض پڑھ لینا کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ عمل کام آئے گا جس کامیزان عمل میں کچھ وزن ہو، اور اعمال میں کھے وزن ہو، اور اعمال میں

وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے،جس کی طرف میں نے اپنی کتاب کی پہلی حدیث میں ارشاد کیا تھا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسادین دیا ہے کہ تے سے لے کرشام تک کوئی مل ایسانہیں ہے جس کو ہم اخلاص کے ذریعے عبادت ند بنا سکیں ، کھانا ، پینا ، سونا ، ملازمت کرنا ، تجارت کرنا ، گھر والوں سے ملنا اور دوستوں سے ملاقات وغیرہ ... یہ سب چیزیں ایس ہیں کہا گران میں نیت صحیح ہوجائے توسب عبادت کھی جاتی ہیں ، میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ سر ہ فر ما یا کرتے ہے کہ شیخ کو جب اٹھوتو ایک مرتبہ بیانیت کرلوکہ اے اللہ! آئی پورے دن میں جو ممل کرون گا ، وہ آپ کوراضی کرنے کے لئے کروں گا۔

اور بیشرعی مسئلہ کہ جب ایک مرتبہ نیت کرلی جائے توجب تک اس کے معارض (مخالف) نیت نہ آ جائے ،وہ پہلی نیت قائم رہتی ہے، لہذا جب مبح کونیت کرلی توانشاء اللہ وہ نیت شام تک کے اعمال کیلئے کافی رہے گی، بشرطیکہ اس کے خلاف کوئی نیت نہ پائی جائے ،ہاں؛ ہرموقع پر اگر نیت کا استحضار کرلیا جائے تو ذیادہ بہتر ہے۔

ا فلاص كى اہميت ويسے تو زندگى كے سارے ہى شعبوں ميں ہے ہيكن دين كے كام كرنے والوں كے لئے اس كى اہميت اور زيادہ ہے، كيونكہ جو آ دمى دين كى فدمت كے لئے يا جتماعى كا موں كے لئے نكاتا ہے، تواكثر و بيشتر شيطان اس كى راہ اس طرح مارتا ہے كہ اس كے دل ميں خيال پيدا كرتا ہے كہ لوگوں ميں مقبوليت كس

طرح حاصل ہوگی، اور لوگ کس طرح میرے معتقد بنیں گے، إدهریہ خیال پیدا ہوا، اُدهر عمل کا تواب اکارت گیا، اس لئے کہا جارہا ہے کہ مخلوق کوراضی کرنے کی کوئی فکرنہ کرو، اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کی فکر کرو۔

## بولنے میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے

امام بخاری پر این نے ترجمۃ الباب کے اندرا کمال کے ساتھ اقوال کا ذکر بھی فرمایا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اندال ہی کا وزن نہیں ہوگا، بلکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی تولے جا کیں گے، اسکے ذریعے طلبہ کوسبق دیدیا کہ اے طالب علمو! اب تک تم کان استعال کررہے سے ، سبق میں استاذی تقریر سن رہے سے ، سبق میں استاذی تقریر سن رہے سے ، لیکن جب فارغ ہوکر باہرنکلو گے تو زبان کا استعال شروع ہوگا، اور جمہیں پر ھایا ہی ای لئے گیا ہے کہ تم دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، یا در کھنا! جب باہر جاکر زبان استعال کر نے لگو تو یہ سوچنا کہ منہ سے جو بات بھی نکلے گی وہ تو لی جائے باہر جاکر زبان استعال کرنے لگو تو یہ سوچنا کہ منہ سے جو بات بھی نکلے گی وہ تو لی جائے گی ، کہیں ایسانہ ہو کہتم اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ کر جو چاہو کہتے پھر و۔

تمہاراایک ایک لفظ کل ہوا ہونا چاہیے، اور اگر گفتگوا سے شخص کے بارے میں ہورہی ہے جوتمہارے خالف نظریات کا حامی ہے، یا دوسرے مسلک کا آ دمی ہے میں ہورہی ہے جوتمہارے خالف نظریات کا حامی ہے، یا دوسرے مسلک کا آ دمی ہے تواس کے سات خون حلال نہ بھمنا، اور اسکی غیبت پر نہ اثر آنا۔ یا در کھو!

 ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رفاقہا کی مجلس میں تجاج بن یوسف کی فیبت کی جارہی تھی ، تو آپ نے فیبت کرنے والے شخص سے مخاطب ہو کر فر مایا: یا در کھو!اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجاج بن یوسف سے ان بے شارخونوں کا حساب لے گاجواس کی گردن پر ہیں تو جو بہتان تم اس پر لگارہے ہو، تہمیں اس بہتان کا بھی جواب دینا پڑے گا۔

للنداہر بات تول کرکرو، چاہے ابطال باطل ہی مقصود کیوں نہ ہو، اپنی بات کو اعتدال اور واقعیت کے ساتھ بیان کرو، میرے والد ما جد میرالے کا ایک جملہ ہے، دل چاہتاہے کہ ہر محض اسے اپنے لوح دل پرنقش کرلے۔ فرمایا:

"جب کوئی بات زبان سے نکالویا قلم سے لکھوتو بیسوج لوکدال بات کوکسی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا،خواہ وہ دنیا کی عدالت میں یا آخرت کی عدالت میں"

## تشريح كلمات

چونکه ترجمة الباب کی آیت کریمه میں 'قِسُط ''کالفظ آیا ہے، اس لئے امام بخاری اُلا ہے کہ 'قِسُط '' اور بخاری اُلا ہے کہ 'قِسُط '' اور کی اُلا ہے کہ 'قِسُط '' اور 'قِسُط اُلس '' دونوں کے معن ''عدل '' کے ہیں ، یہ بھی بتادیا کہ قِسُط اُلس کا لفظ عربی میں روی زبان ہے آیا ہے، اور اس بات کی طرف بھی ارشاد کردیا کہ 'قِسُط '' مصدر ہے'' مُقُسِط ''کا (ازباب افعال) محرد میں قَسَط یَقْسِط 'نگل (ازباب افعال) محرد میں قَسَط یَقْسِط (باب ضرب)

کے معنی ظلم کرنے کے آتے ہیں، اور باب افعال سے اس کے معنی انصاف کرنے کے آتے ہیں، اور باب افعال سے اس کے معنی انصاف کرنے کے آتے ہیں، مجرد کا اسم فاعل 'قامِيط ''قامِيط ''قامِيط ''قامِيط ''قادل کے معنی میں ہے۔ اسم فاعل ''ماول کے معنی میں ہے۔

محبوب کلمے

ال کے بعد امام بخاری میلید نے حضرت ابو ہریرہ ڈھائی کی روایت سے جناب رسول اللہ میں ا

كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَلِمَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَلِمَتَانِ اللهِ الْعَظِيْمِ ثَلْمَانِ فِي الْمِيْزَانِ، سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

الصحيح بدواري كتاب التوحيد ، باب قول الدتعالى: و نضع المو ازين التسط حديث نمبر ٢٥١٣)

دو. کلے ایسے ہیں جورحلٰ کومجوب ہیں، زبان پر ملکے ہیں، اور میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، وہ دو کلے بیہیں: سُبُحًا نَ الله وَ بِحَهْدِ بِعِ ، سُبُحًا نَ الله الْعَظِيْمِ

اگرچیاللہ جل شانہ کے اساء حنی بہت ہے ہیں ،کیکن رسول اللہ سان فیلی ہے اساء حنی بہت ہے ہیں ،کیکن رسول اللہ سان فیلی ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کلمات کو پڑھے تو انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی'' خیفی نے فیتانِ علی اللّہ سکانِ '' کے اندر یہ بتلایا کہ ان کلمات کا پڑھنا کچھ دشوار نہیں ،عربی کے بعض کلمات ایسے ہیں کہ جمی لوگوں کو ان کے پڑھنے میں وقت ہوتی ہے، کیکن یہ کلمات ایسے ہیں کہ جمی فوگوں کو ان کے پڑھنے میں وقت ہوتی ہے، کیکن یہ کلمات ایسے ہیں کہ جمی فوگوں کو ان کے پڑھنے میں وقت ہوتی ہے، کیکن یہ کلمات ایسے ہیں کہ جمی فوگوں کو ان کے پڑھنے میں وقت ہوتی ہے، کیکن یہ کلمات ایسے ہیں کہ جمی فوگوں کو ان میں آ سانی ہے پڑھ سکتا ہے۔

اس کے ساتھ فرمایا کہ' فیقینگان فی الْبِینزَانِ '(میزان عمل میں بہت بھاری ہیں) یعنی ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس جملے میں امام بخاری بین نے اس بھاری ہیں ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس جملے میں امام بخاری بین نے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ اعمال اور اقوال دونوں تولے جا نمیں گے، کیونکہ کسی چیز کا بھاری یا ہاکا ہونا تولئے ہے معلوم ہوتا ہے۔

ان کلمات کی اتنی نصیلت کیوں ہے،اور ان میں کیا خاص انوار ہیں،اس کا اصل پیة تووہاں ( یعنی جنت میں ) جا کر چلے گا ،اللہ تعالیٰ ہم سب کوایے نصل وکرم ے جنت میں پہنچادے، آمین حضرت علامہ انورشاہ کشمیری میانیہ فرماتے ہیں کہ یوں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت میں عظیم نعتوں سے سرفراز فر مانحیں گے،لیکن میری نظر میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد سب سے لذیذبات بیہ ہوگی کہ اللہ تیارک وتعالیٰ وہاں ہم پرحقائق اشیاء منکشف فرمائیں گے،جن باتوں کا یہاں ہمیں پہنہیں چاتا،ان کی حقیقت وہاں ہمیں معلوم ہوجائے گی ، البتہ یہاں پر ہماری ناقص عقل میں جواس كى حقيقت آتى ہے، وہ يہ ہے كه 'مُبنيحان الله '' كے معنى ہیں كه الله تعالیٰ كی ذات بے عیب ہے،اور 'قیجتیں ا' کامطلب سے کہ اللہ تعالیٰ کے اندرتمام کمالات جمع ہیں،اوروہ تمام تعریفات کے لائق ہے، جوذات تمام عیوبوں سے یاک ہو،اوراس میں سارے کمالات جمع ہوں ،تووہ ذات یقیناسب سے زیادہ محبت کے لائق ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت عارفی قدی الله سرؤفر مایا کرتے تھے کہ اگر پی کلم سمجھ کریڑھا جائے تواس سے انسان کے دل میں اللہ جل شانہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اورجس دن به محبت حاصل ہوگئ، انشاء اللَّه دین پر عمل کرنا آسان ہوجائے گا، اور ' سُبْحَانَ اللَّهِ

الْعَظِيْمِ "كاندر بارى تعالىٰ كى عظمت اورجلال كاذكر ہے، اور جب كى ذات كى عظمت اورجلال کا ذکر کیا جائے تواس کا خوف دل میں آتا ہے۔

خشيت طالب علم كي آخرى منزل

"شُبْعًانَ اللهِ وَيَحَمْدِهِ" عالله جل جلاله كى محبت بيدا مولى ، اور "سُبْعًانَ الله الْعَظِيْمِ" عالله جل جلاله رعب پيدا موا-جب دونول چيزي ملادي جاني تواس سے خثیت پیدا ہوتی ہے، خثیت اس ڈرکانام ہے جو کسی کی محبت کی وجہ سے پیداہو، جیسے باپ کا ڈر،اس کی محبت اوراس کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

مجھے یا دہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شیع صاحب قدس اللہ سر ؤنے بحین میں مجھے ایک طمانیج کے علاوہ مجھی مارا ہو، لیکن حال بیتھا کہ جب مجھی ان کے كرے كے مامنے سے گزرتے تھے تو ياؤں ٹھنگ جاتے تھے،ال وجہ سے نبیل كم ان کی مار کاخوف ہوتا تھا، بلکہ اس وجہ ہے کہ اس ذات کی محبت اورعظمت کا تقاضہ بیہ ہے کہ کہیں ایانہ ہوکہ ماراکوئی عمل ان کی مرضی کے ظلاف ہوجائے۔ای کانام 'خثیت' ہے۔

جو خص بھی ان کلمات کو پڑھے گا،اس کے دل میں انشاء اللہ،اللہ تبارک وتعالیٰ کی خشیت پیدا ہوگی ،اورخشیت ہی ایک طالب علم کی آخری منزل ہے۔ ارشادباری ہے:

> النما يخشى الله من عِبَادِةِ الْعُلَمَاءُ لَ (سورة فاطر آيت نمبر ٢٨)

علماء ہی ہیں جواللہ کی خشیت دل میں رکھتے ہیں

خثیت الله دانشان علم دال آیت یخوال الله در قرآن بخوال

ال حدیث کو یہاں آخر میں ذکر کرکے امام بخاری میلی نے بیسبن بھی دید یا کہا سے طالب علمو! ابتم اپنے اپنے مقام پرواپس جاتور ہے ہو، خثیت اللی کو جید یا کہا ہے طالب علمو! ابتم اپنے اپنے مقام پرواپس جاتور ہے ہو، خثیت اللی کو بھی ساتھ لیتے ہوئے جاؤ۔ دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باب اور حدیث سے حاصل ہونے والے تنام اسباق پر ممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے \_\_\_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ









### يشير الأوالر خنن الرحيير

# عبادت ميں اعتدال

الْكَرِيْم، وَعَلَى الْهَ الْهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ
الْكَرِيْم، وَعَلَى الله وَأَصَّابِهِ أَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعُنُ!
عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا آنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْ لَهُ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْ لَهَا اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْ لَهَا اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي الله عَنْهُ الله وَلَا لَهُ مَنْ هٰ فِيهِ وَالله وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَالله وَلَا عَلَيْهُ وَالله وَلَى مَا عَلَيْهُ وَالله وَلَهُ عَلَيْهُ وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَى الله وَالله وَل

ممهيا

بزرگان محترم وبرادران عزیز! گذشته کئی جمعوں سے ایک باب کا بیان چل رہا تھا، جس میں علامہ نو دی میں ہے وہ احادیث لائے تھے، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلال فلال عمل بھی نیک کا مول میں داخل ہے، اور نیکی صرف چند محصوص کا مول کے اندر مخصر نہیں، بلکہ اس کے بے شارشعبے ہیں، بے شارطریقے ہیں، البتہ ہروت کا تقاضہ الگ ہے، ہروت کا تقاضہ حدا ہے، اگر انسان وقت کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا رہے تو اس سے فلاح نصیب ہوتی ہے۔

### عیادت میں اعتدال ہونا جاہیے

آ كام منووى براية في ايك نياباب قائم فرمايا ٢٠٠٠ بأب الاقتصاد في العبأدة "يعنى عبادت اوراطاعت ميس مياندروي اوراعتدال مونا چاہيے، بينه موكه جب کسی نیک کام کے فضائل سے تو اس نیک کام کوکرنے کا جوش آگیا، اور جوش میں آ کروہ نیک کام کرنا شروع کردیا،اوراس کے نتیج میں اعتدال کےرائے ہے ہث گیا۔اس وجہ سے میہ باب قائم فرمایا کہ طاعات اور عبادات میں بھی انسان اعتدال ے کام لے۔ اس باب میں کئی احادیث لائے ہیں، بیسب احادیث ہمارے لئے بڑی سبق آموز ہیں، اللہ تعالی ہم سب کوان برعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

## وہ کام کروجوطاقت کےمطابق ہو

سب سے پہلے وہ حدیث لائے ہیں جواہمی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ال میں حضرت عائشہ صدیقہ فی فافر ماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر میں ہیٹھی ہوئی تھی، اورمیرے یاس ایک خاتون ملنے کے لئے آئی ہوئی تھیں، نبی کریم مان اللہ اس وقت محمر کے اندرتشریف لائے ، اور مجھ سے یو چھا کہ بیخا تون کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! پیفلال خاتون ہیں، اس کابینام ہے، اور بیوہ خاتون ہیں جن کی نماز بہت مشہور ہے، یعنی لوگوں میں بیشہرت ہے کہ بیخاتون نماز بہت پڑھتی ہیں، جب نى كريم من النظايم نے بيسنا تو آب نے فرمايا:

مَّهُ، عَلَيْكُمْ مِمَّا تُطِيْقُونَ

فرمایا کہ چھوڑ وبھی، وہ کام کر وجوتمہاری طاقت کے مطابق ہو، چونکہ بیخاتون

بہت نمازیں پڑھی تھیں، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ شہرت ہوگئی کہ یہاتی نمازیں پڑھی ہیں، اور ش سے شام تک نماز پڑھنے ہیں گلی رہتی ہیں، سرکار دوعالم مل النہ اللہ سے زیادہ انسان کے مزان و مذاق ہے کون باخبر ہوگا، اس لئے آپ کواندازہ ہوگیا کہ یہ خاتون نماز کی فضیلت س کر جوش میں آگئ ہیں، اور لمبی لمبی نمازیں شروع کر دی ہیں، اور جب تک یہ جوش باتی ہے، اس وقت تک نمازیں پڑھتی جا کیں گی، لیکن ایے آدی کے جب تک یہ جوش باتی ہے، اس وقت تک نمازیں پڑھتی جا کیں گی، لیکن ایے آدی کے اندرجتی تیزی سے کام کرنے کا جوش پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کام کو چھوڑ نے کا جوش اس سے زیادہ تیزی سے آتا ہے، وہ کام کرتے کرتے اچا تک دل اُک تا جاتا ہے، وہ کام کرنے کرتے اچا تک دل اُک تا جاتا ہے، وہ کام کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب چھوڑ دیا تو ایسا چھوڑ ا کہ پلٹ کراس کی طرف نہیں دیکھا، اس لئے فرمایا کہ اتناکام کر و، جتناکام کرنے کی طافت ہو۔

### شہرت کی غرض سے عبادت بے کارہے

یہاں جوبات قابل نظر ہے، وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ نظافہ نے حضورا قدی مل ملاقی اللہ سے بہیں فرمایا تھا کہ بیرخات ای نمازیں پڑھتی ہیں، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اس خاتون کی نماز کی شہرت بہت ہے۔ آنحضرت مان ظالیہ نے اس پرخاص طور پرارشاد فرمایا۔ اس سے اشارہ ای طرف فرمادیا کہ انسان کا اثنازیادہ کمل کرتا جس سے لوگوں میں شہرت ہوجائے کہ بیخض فلال ممل بہت کرتا ہے۔ اب اگر وہ شخص شہرت ہی کی مغرض سے وہ کمل کررہا ہے، تب تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک دمڑی قیمت نہیں، مشلا کو کی شخص اس لئے وہ ممل کررہا ہے کہ میری شہرت ہوجائے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا مقدش اور پر ہیزگار ہوں، میں بڑا عابدہوں، میں بڑا ولی اللہ ہوں، اگر

اس نیت ہے وہ مل کررہاہے، تواس کی ساری محنت اکارت، اس کی ایک دمڑی قیمت نہیں، اس کا ایک حبہ فائدہ نہیں۔

### اخلاص رخصت ہوگیا

ورحقیقت اس رائے ہے شیطان انسان کی راہ مارتا ہے، جب بزرگوں کے قصے سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ اتی نمازیں پڑھا کرتے تھے، فلاں بزرگ یہ نیک عمل کیا کرتے تھے، فلاں بزرگ یہ نیک عمل کیا کرتے تھے، اب یہ من کردل میں یہ شوق پیدا ہوجا تا ہے کہ ہم بھی یہ نیک عمل شروع کردیں تو ہمارے بارے میں بھی کہنے والے کہا کریں گے کہ وہ صاحب ایسے تھے جو اس طرح عمل کیا کرتے تھے۔ جب ذہمن میں یہ تصور آگیا کہ کہنے والے کہا کریں گے، تواب اخلاص ختم ہوگیا، وہ عمل اللہ کے لئے ندر ہا، وہ عمل تو مخلوق کی تعریف حاصل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا یہ کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا یہ کا مہیں کہ وہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا یہ کا مہیں کہ وہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا یہ کا مہیں کہ وہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا یہ کا مہیں کہ وہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا یہ کا مہیں کہ وہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا یہ کا مہیں کہ وہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا یہ کا مہیں کہ وہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا یہ کا مہیں کہ وہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے کے لئے ہوگیا۔ وہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا یہ کا مہیں کہ وہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا مؤمن کیا کہ کی کی خواصل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور کی خاطر کوئی عمل کرنے کی کی خواصل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور کی خواصل کی خاطر کوئی عمل کے دور کی خواصل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور کی خواصل کی خاطر کوئی عمل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور کی خواصل کی خاطر کوئی عمل کی خواصل کی خواصل کی خواصل کی خاطر کوئی عمل کی خواصل کی خواصل کی خواصل کی خواصل کی خواصل کی خاطر کوئی عمل کی خواصل کی کی خواصل کی کی کی خواصل کی خواصل کی خواصل کی خواصل کی

## دور کعت نفل ہزار رکعت ہے بہتر ہیں

اگرآ دی دورکعت نفل پڑھے، کیک خالص اللہ کے لئے پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اس کا جو وزن ہے، اس کا جو اجر ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں ہزار رکعت اس نیت سے پڑھے کہ میرے تذکرے میں یہ بات کھی جائے کہ یہ خض ہزار رکعت پڑھا کرتا تھا، یا جب لوگ میرا تذکرہ کریں تو یہ بات کہیں کہ یہ خض ہزار رکعت پڑھا کرتا تھا، ای جب لوگ میرا تذکرہ کریں تو یہ بات کہیں کہ یہ خض ہزار رکعت پڑھا کرتا تھا، اس ہزار رکعت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔

پندیدهمل میں مداومت والاعمل ہے

خَيْرُ الْعَمَلِ مَادِيْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ

(ترمذى شريف, كتاب الادب, باب, رقم الحديث ٢٨٥٦)

بہترین عمل وہ ہے جس کی انسان پابندی کرے، چاہے وہ عمل تحوز اسا ہو۔ تحوز اعمل کرے، لیکن پابندی کے ساتھ کرے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہے، زیادہ فائدہ مندہ، چنانچہ یہاں جوحدیث آئی ہے، اس میں آپ نے یہی فرمایا

و گان آ گئان آگئان آ گئان آگئان آگئان

کس کاعمل زیاده اچھاہے؟ معرت علی ڈیاٹھ فرماتے ہیں کہ:

قَلِیْلُ تَکُوْهُ عَلَیْهِ اَرْجی دِنْ کَشِیْدٍ مَمْلُوْلٍ (سرحنهج البلاغة، جزء ۱۹، ص۱۹۹) تحوژ انمل ہو، کیکن اس کو پابندی ہے کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل ہے اجرو تواب کی زیادہ امید ہے، بنسبت اس کمل کے کہ جو گنڈ ہے دار ہو کہ بھی کیا، اور بھی چوڑا، اس لئے نوافل اور ذکرواذ کار کے معمولات ہمیشہ استے مقرر کرنے چاہئیں جس کو انسان آسانی ہے نبھا سکے۔ زیادہ مقرر نہ کرے۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِةَ لِيَبْلُوَ كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فَكُمْ أَيْكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا (مورةالملك،:آبتنبر۲)

کہ اللہ تعالی نے موت وحیات اس لئے پیدا کی تا کہ ہیں آز مائیں کہ میں سے کس کا ممل زیادہ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیہیں فر ما یا کہ کس کا ممل زیادہ ہے؟ بلکہ بیفر ما یا کہ کس کا ممل زیادہ ہے، اللہ اللہ عالی ہے تعویر اموں کیکن اچھا ہو، البذا زیادہ ممل کرنے کی فکر نہ کرو ۔ حضورا قدس مان الیکی کی بہتا ہے۔

کسی رہنماکی رہنمائی میں عمل کرے

ای وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ کمل کرنے میں کی رہنما کی رہنمائی حاصل کروہ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے لئے کتناعمل مناسب ہے؟ اگرتم اپنی طرف سے تجویز کرو گے تو تھوکر کھا و گے، مثلاً جوش میں بہت زیادہ عمل مقرر کرلیا، لیکن چندروز کے بعد چھوڑ دیا۔اورا گر کسی رہنما کی رہنمائی میں کرو گے تواس پر مداومت بھی ہوگی، پابندی بھی ہوگی، اوراس میں برکت بھی ہوگی انشاء اللہ اللہ تعالی اپنے نفنل و کرم سے ابنی بھی ہوگی، اوراس میں برکت بھی ہوگی انشاء اللہ تعالی اپنے نفنل و کرم سے ابنی برحمت سے ہم سب کواس پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِ إِنَ





أَنْ الاسلام حضرَت تولانا مُفتى عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله

ضبط وترتیب مولا نامجر عبدالله میمن صاحب معد باسده ماهوم کری



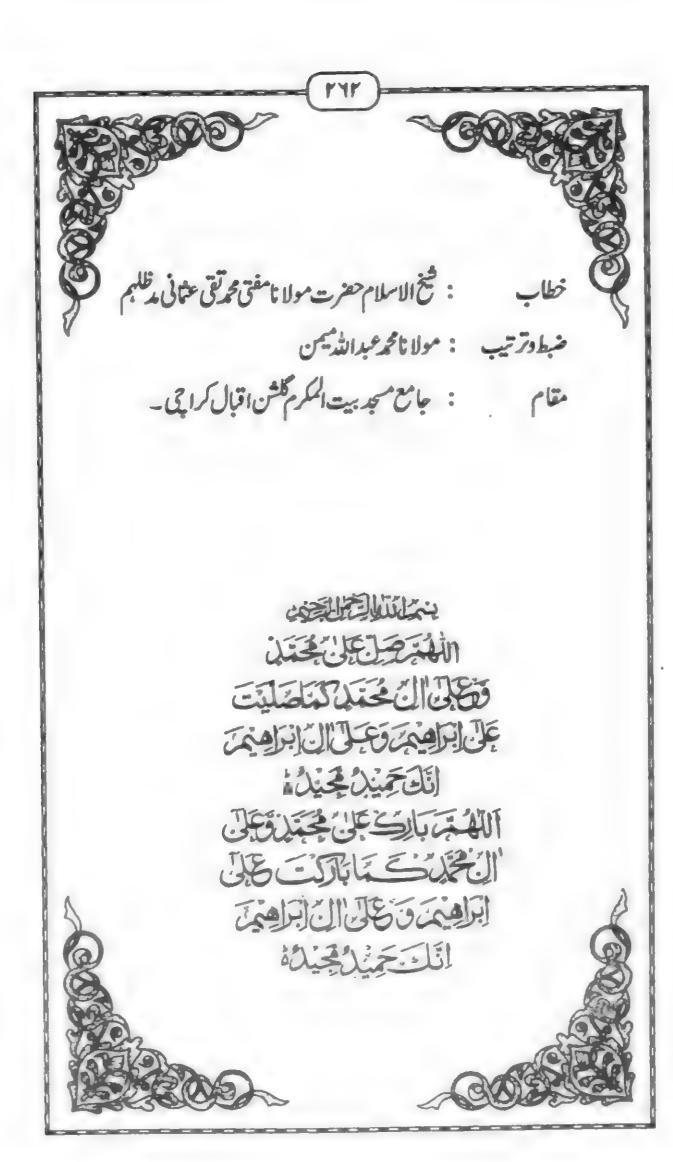

### بشير الأيالق خنن الترجير

# نيكيول والياعمال

عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةً اَنْ يَّنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمُسَجِدِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمُ : إِنَّهُ قَلُ بَلَغَيْ اَنَّكُمْ تُرِيْلُ وْنَ اَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّهُ قَلُ بَلَغَيْ اَنَّكُمْ تُرِيْلُ وْنَ اَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمُسَجِدِ؛ فَقَالُوا: نَعَمُ يَأْرَسُولَ اللهِ فَقَلُ اَرَدُنَا ذٰلِكَ، فَقَالَ: لَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ وَيَأْرَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ وَيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ الْمَسَاجِدِهِ وَالْخُولِكَ وَالْعُولِكُونَ اللهُ وَلَهُ مَلْكُونَ وَالْمُ وَيَارَكُمُ تُكُمُّ تُكْتُ وَلَالِكُونَ وَالْمُولُ وَيَارَكُونَ اللّهُ وَقُولُ اللّهُ وَلَالْعُولُ وَلَا فُولِكُ وَلَالُولُولُ اللّهُ فَقُلُ اللّهُ وَلَالُولُولُ اللّهُ وَلَالِكُولُ اللّهُ وَلَالُولُولُ اللّهُ وَلَيْلُولُ اللّهُ وَلَالُولُولُ اللّهُ وَلَيْلُولُ وَلَالُولُولُ اللّهُ وَلَالُولُولُ اللّهُ وَلَالُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَالُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَالُولُولُ اللّهُ الْعُلُولُ وَلَالُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ

# تم اپنے گھر ہی میں رہو

حفرت جابر نگافتار وایت کرتے ہیں کہ نی کریم ملیفالیل کے عہد مبارک میں ایک خاندان تھا، جو'' بنوسلم'' کہلاتا تھا، ان کے گھر مبجد نبوی سے کافی فاصلے پر تھے، جس کی وجہ سے مبجد نبوی تک آنے جانے میں کافی محنت اور مشقت ہوتی تھی، اس کے ذیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ آنحضرت مان فالیل کے دیا طلاع ملی کہ بنوسلمہ کے لوگ سے جاوی سے جین کہ وہ وہ اس جگہ کوچھوڑ کر مبجد نبوی کے قریب ختیل ہوجا کیں، آنحضرت میں جاوی سے جین کہ وہ وہ اس جگہ کوچھوڑ کر مبجد نبوی کے قریب ختیل ہوجا کیں، آنحضرت

#### بَنُوْسَلِمَة ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ

اے بنوسلم ، تم اپ ہی گھروں میں رہو، جہاں تم اس وتت رہے ہو، اس لئے کہ جوا ہے گھروں سے چل کرآتے ہو، تمہاراا یک ایک قدم وہاں لکھا جارہا ہے، ان کی گنتی ہور ہی ہے کہ کتنے قدم چل کر بیالاگ مجد کی طرف آرہے ہیں، پھر ہر برقدم پر ایک نئی کھی جارہی ہے اور ہر ہرقدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہر ہرقدم پر ورجات بلند ہورہے ہیں، اس لئے مجد سے گھروں کے دور ہونے سے گھراؤ نہیں، بلکہ اپنی جگہ پر رہو، اور آنے جانے میں جومشقت ہور ہی ہے، اس سے کہیں ذیا دہ اجر وثواب تمہیں عاصل ہورہا ہے، چنانچہان محابہ کرام نے جب حضورا قدی مل اور وہاں سے ارشاد مناتو خط کی ہورہا ہے، چنانچہان محابہ کرام نے جب حضورا قدی مل اور وہاں سے ارشاد مناتو خط کی اور وہاں ہورہا ہے، جنانچہان محابہ کرام نے جب حضورا قدی میں دہے، اور وہاں سے ارشاد مناتو خط کی اور وہاں سے کہارہ وہ تم کردیا، اور اپنے گھروں ہی میں رہے، اور وہاں سے آتے جائے رہے۔

# آج کے دور میں مسجد کی قربت بہتر ہے

یہ لوگ عزیمت والے اور حوصلے والے تھے، اور آنحضرت مان شریح مجی بیہ جانے تھے کہ جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ تمہارے نشان قدم لکھے جارہے ہیں تو یہ آنے جانے کی مشقت ان کے لئے یانی ہوجائے گی ، اور ان کوآنے جانے میں کوئی

دشواری محسوس نہیں ہوگ ۔ ایسانہیں ہوگا کہ آن جانے کی مشقت کی وجہ سے ہوگا کہ آن جانا ہی چھوڑ دیں گے، اس وجہ سے آنحضرت مان اللہ ہے ان کو یہ پیغام دیا، اس لئے کہ ہرایک شخص کو اس کے ظرف کے مطابق نسخہ بتایا جاتا ہے، آنحضرت مان اللہ ہی جانے سے کہ یوگ دور ہونے کی وجہ سے بھی مجد کی جماعت نہیں چھوڑیں گے، اور جانے کہ اور یہ شقت ان کے لئے آسان ہوجائے گی، اور یہ شقت ان کے لئے آسان ہوجائے گی، اور یہ شقت ان کے لئے آسان ہوجائے گی، اور یہ شقت ان کے لئے آسان ہوجائے گی، اور یہ شقت ان کے لئے آسان ہوجائے گی، اور یہ شقت ان کے لئے آسان ہوجائے گی، اور یہ شقت ان کے لئے آسان ہوجائے گی، اس لئے آپ نے ان کو آب آنے سے منع فرمادیا، ہم جیسا شخص جو بہمت اور یہ حوصلہ ہووہ تو مجد سے دور ہونے کی وجہ سے جماعت بی چھوڑ بیٹھے، لہذا جماعت بی چھوڑ بیٹھے، لہذا جماعت بی چھوڑ بیٹھے، لہذا بھات چھوٹے کا اندیشہ ہوتو ایسے آدی کے لئے بہتر ہے کہ وہ مجد سے قریب رہے، اگر دور رہے گاتو جماعت بی فوت ہوجائے گی، لیکن جس شخص کو اللہ تعالی نے ہمت اور عوصلہ دیا ہو، اس کے لئے بہتم ہے کہ دہ دور ہی رہے۔

# ہمت دالے کومسجد کے قریب رہنے کی ضرورت ہیں

ايك اور محالى كا مديث شريف من وا تعداً تا م كد :
عَنْ أَبِي الْمُنْدِيرِ أُنِي بُنِ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَجُلًا اَ بُعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا رَجُلًا اَ بُعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةً، قَالَ: فَقِيلً لَهُ: أَوْفَقُلْتُ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ مُخَارًا تَرُ كَبُهُ فِي الظُّلُهَاءِ وَفِي الرَّمُضَاءِ، فَقَالَ مَا يَسُرُ فِي الرَّمُ ضَاءِ، فَقَالَ مَا يَسُرُ فِي الرَّمُ ضَاءِ، فَقَالَ مَا يَسُرُ فِي الرَّمُ الْ الرَّمُ الْ اللَّهُ الْمُسْجِدِي ، إِنِّي أُدِينُ اَنْ يَكُتُ فِي إِلَى مَنْ إِنْ الْمُسْجِدِي ، إِنِّي أُدِينُ اَنْ يَكُتُ فِي إِلْ

مَنشَاى إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِى إِذَا رَجَعْتُ إِلَى اَهْلِي، فَقَالَ:رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَلُ جَمَعَ اللهُ ذٰلِك كُلَّهُ.

(ریاض الصالحین باب بیان کثر قطر ق الخیر حدیث نمبر ۱۳۷) (مسلم شریف، کتاب المساجدو مواضع الصلاق باب فضل کثر ق الخطا الی المساجد، حدیث نمبر ۲۲۳)

حضرت الی بن کعب خاشی فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے کہ ان کا محرمجد سےدوس مے لوگوں کے مقاطع میں سب سے زیادہ دورتھا، میرے علم کے مطابق ان کے گھرسے زیادہ دور کی اور کا گھرنہیں تھا، اور بھی وہ کی نماز میں پیچے نہیں رہتے تھے، ان صاحب ے کی نے کہا، یا میں نے بی ان سے کہا، اگرآ ب ایک گدھاخریدلیں، تا كه آپ رات كى تاريكى ميں اور دن كى كرى ميں اس پرسوار موكر مجر آجايا كريں، ان صاحب نے کہا کہ مجھے توبہ بات بھی پندنہیں کہ میرا گھر مجد کے یاں ہو، میں توبہ چاہتا ہوں کہ مجدآنے تک میرے جتنے قدم ہیں ، اور پھر مجدسے واپس گھر جانے تک میرے جتنے قدم ہیں، وہ سب لکھے جا تھی، حضور اقدس مان الار نے جب بیسنا توآپ نے فرمایا کہ اس مخص کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیرسب اجر وثواب جمع فرمادیا ہے۔وہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات حضور اقدی مانظالیہ ہے تی کہ میراایک ایک قدم الله تعالی کے ہاں لکھا جارہا ہے، ادر الله تعالیٰ کے ہاں ایک ایک قدم پرایک ایک نیک تک ماری ہے، تو یہ بات سننے کے بعد مجھے مجد کے قریب رہنا پندنہیں، میں دوررہ کرانشاءاللہ مجدمیں پہنچوں گا،اور میرے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔

### دورر ہے والانکیوں میں اضافہ کررہاہے

یہ محابہ کرام تھے، جو بلند حوصلے والے، بلند ہمت والے تھے، ہمیں اپنے آپ
کوان پر قیا سنہیں کرنا چاہیے، اللہ بچائے، اگر ہم مجد سے دور ہول کے، تو ہماری
جماعت ہی چھوٹ جائے گی۔ اس میں اتباع کرنے کی جو چیز ہے، وہ ہان کا نیک
عاصل کرنے کا جذبہ جس طرح بھی حاصل ہو، اور جونضیلت اللہ اور اللہ کے رسول
ماضل کرنے کا جذبہ، جس طرح بھی حاصل ہوجائے، بیجڈ بہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی
ماخ تھی ہے بیان فرمائی، وہ حاصل ہوجائے، بیجڈ بہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی
مرورت ہے، لہذا اگر کوئی شخص مجد کے قریب رہتا ہے، توبیاللہ تعالی کی فہمت ہے، اگر
کوئی شخص مجد سے دورر ہتا ہے، اور اس کوآئے جانے میں مشقت ہوتی ہے، تو وہ فخص
اس حدیث کو یاور کھے، اور بیسویے کہ ایک ایک قدم پر اللہ تعالی کے ہاں میر سے
لئے نیکیاں کھی جاری ہیں، اور میر سے نامہ اکمال میں اضافہ ہور ہا ہے، اس تصور سے
انشاء اللہ اس کی مشقت میں کی ہوجائے گی۔

# لودااوردرخت لگانے پراجرواواب

عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ عَالَى مَامِنُ مَامِنُ مُسْلِمٍ يَعْدِر مَا اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَاللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَاللَّا عَلَا عَلَا

(رياض الصالحين، باب بيان كثرة طرق الخير، رقم الحديث: ١٣٥) (صحيح مسلم، كتاب المساقات، باب فضل الغرس و الذرع، رقم الحديث: ١٥٥٢) سے باب ای بات کے بیان میں چل رہا ہے کہ نیکی کے اعمال کی ایک چیز میں مخصر نہیں ، نماز میں ، روز ہے میں ، وضو میں ، عبادات میں مخصر نہیں ، بلکہ ذندگی کے ہر شعبے میں نیکیوں کے بے شار داستے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں ، اور جنت حاصل کرنے کے بے شار داستے کھولے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث میں حضرت جابر دلائٹونٹ مروی کے بے شار داستے کھولے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث میں حضرت جابر دلائٹونٹ مروی ہے کہ حضورا قدس مان ہیں گئے نے فرما بیا اگر کوئی مسلمان ایک پودالگا تا ہے تو جب تک وہ پودالگارہے گا ، اور اس پودے سے جتنے انسان جتنے جانورکوئی چیز کھا میں گے ، ہر مرتبہ اس پودے لگا نے والے کے اعمال میں ایک صدقہ لکھا جائے گا۔ بعض روا یتوں میں یہ بی اضافہ ہے کہ اگر کی نے درخت لگا یا ، اور کی انسان یا جانور نے اس سے سامیہ حاصل کرلیا، تو سامیہ حاصل کر ایک اس درخت لگا نے والے کو اجراح گا۔

## چوری ہونے پرصدقہ کا تواب

آ گے فرمایا کہ اگر اس ورخت ہے کوئی فخص چوری کر کے کوئی کھل لے گیا،
اس پر بھی اس فخص کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ ویسے بھی اگر کی شخص کا کوئی مال چوری
ہوجائے تو اس پر اس شخص کو بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، اس لئے کہ اس کی وجہ سے
اس کو مصیبت پنجی اور صدمہ پہنچا۔ حضرت تعانوی پھٹے نے ایک بزرگ کا قصر کھما ہے
کہ جب ان کے ہاں ہے کوئی مال چوری ہوجا تا تو وہ کہتے کہ یا اللہ! میں نے یہ مال
چور کے لئے حلال کردیا، وہ فرماتے سے کہ مال تو چوری ہوئی گیا، اور اس کی وجہ سے
جوت کلیف ہوئی، اس پر ثواب ملا، اب جب حلال کردوں گا تو اس پر جھے صدقہ کا ثواب
بھی مل قہ کا شاب

#### حضرت ميال جي نورمحمه بمثلة كاوا قعه

حضرت میاں جی نورمحمرصاحب جھنجا نوی میں کا قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دہ كہيں جارے تھے، اوران كے ہاتھ من پيوں كي تھلي تى ، رائے ميں كوئى چورآ كيا، اوراس نے آب ہے وہ تھیلی چینی اور بھاگ گیا۔انہوں نے پلٹ کرمجی نہیں دیکھا کہ کس نے وہ تھیلی چینی ہے، اور حسب معمول میرکیا کہ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ! میخص جومجھ ہے تھیل چین کے لے گیا ہے، بیمال اس کے مقدر میں تھا، میں بیمال اس کے لئے حلال کرتا ہوں۔اورآپ گھرتشریف لے آئے۔اللہ تعالیٰ نے جب بید یکھا کہ ال محض نے میرے ایک بندے کا مال جرالیا ہے، تواس چور پر عذاب آگیا، اب وہ چورا پے گھر جانا چاہتا ہے، مراس کوراستہ بی نہیں ملتا، ایک کلی سے دوسری کلی، دوسری کل سے تیسری کلی گھوم رہاہے، اور وہیں گھوم رہاہے، باہر نکلنے کا راستہ بی نہیں مایا، اب یہ چور بہت پریشان ہوا، یہاں تک کہشام ہوگئی، آخر میں اس کوخیال آیا کہ جس سے یہ یہ چینے ہیں ، بیکوئی اللہ والامعلوم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا راستہ بند کردیا ہے، البذا مجھے ان سے معافی مانگنی جاہیے، اور ان کو بیر مال واپس کرویٹا جا ہے۔

#### چوراورمیاں جی میں بحث

چنانچہ یہ چور حفرت میاں جی صاحب کے گھر کے دروازے پر پہنچا، اور دستک دی، اندر سے حفرت نے پوچھا کہ کوبن ہے؟ چورنے کہا کہ ایک ضروری کام ہے، باہر آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ضروری کام ہے؟ چور نے کہا کہ آپ کے پیسیوں کی تھیلی میرے پاس ہے، وہ آپ لے لیجے، میاں صاحب نے جواب دیا کہ میری تو کو کی تھیلی ہیں ہے، چور نے کہا کہ جھسے بہت بڑی خلطی ہوگئ، خدا کے لئے معاف کردیں، میں نے آپ سے بیٹھیلی چین کی تھی، حضرت نے فر مایا کہ وہ تھیلی اب معاف کردیں، میں نے آپ سے بیٹھیلی چین کی تھی، حضرت نے فر مایا کہ وہ تھیلی آب میری نہیں رہی، جس وقت تم نے مجھسے چینی تھی، میں نے اُسی وقت وہ تھیلی تم کوصد قد کردی تھی، جب میری ملکیت نہیں رہی تو اب میں اسکو والی کے لوں ہور نے کہا کہ خدا کے لئے آپ مجھ سے تھیلی واپس لے لیس، اس لئے کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں، اور مجھے داستے نہیں مل رہا۔ اب وہ چوراصرار کر رہا ہے کہ تھیلی واپس لے لیجئ، محلے ہو گئے، محلے اور بیہ لینے سے انکار کر رہے ہیں، جب زیادہ بحث ہوئی تو محلے والے جع ہو گئے، محلے والوں نے ہو چھا کہ کیا قصہ ہے؟

# مجھےراستہیں ال رہاہے

چور نے کہا کہ میں بیتھیلی ان کو واپس دینا چاہتا ہوں، یہ واپس لینا نہیں چاہتے، محلے والوں نے پوچھا کہ بیتھیلی کسی تھی ؟ چور نے کہا کہ یہ انہی کی تھی، محلے والوں نے کہا کہ جب بیرواپس نہیں لے رہے ہیں اب تو لے کر چلا جا، چور نے کہا کہ میں کیے لے کر جاؤں ؟ مجھے تو نگلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، لوگوں نے ان بزرگ میں کیے لے کر جاؤں ؟ مجھے تو نگلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، لوگوں نے ان بزرگ سے کہا کہ حضرت! جب آپ نے بیٹھیلی اس کو دیدی ہے تواب اسکے لئے دعا کر دیجے کہا کہ حضرت! جب آپ نے بیٹھیلی اس کو دیدی ہے تواب اسکے لئے دعا کر دیجے کہا کہ دستوں استوں استہ ملا اس کی تواسکے بعد اسکوراستہ ملا ۔ بہر حال ؛ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کیلئے ایسے معاملات بھی کرتے ہیں ۔

### الله کی رحمت بہانے دھونڈتی ہے

بہر حال؛ یہ بیال پیل رہاتھا کہ اگر کوئی شخص درخت لگائے، اور اس درخت

کی پھل ہے کوئی چوری کر لے تو اس پر بھی مالک کوصد نے کا تو اب ملتا ہے۔ نیز یہ بھی
مایا کہ اگر کسی نے درخت لگایا، اور پھل آنے ہے پہلے وہ درخت کسی آفت ساوی کی
جہے گر گیا، اور اس درخت ہے کسی انسان یا جانور نے کھا یا بھی نہیں، اس پر بھی اس
صدقہ کا ثو اب ملے گا۔ بہر حال؛ درخت لگانے کی اتن فضیلت نبی کریم ملی تھی ہے۔
نیان فر مائی۔ اس ہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کونواز نے کے
نی وحونڈتی ہے کہ میرے بندے نے درخت لگادیا تو اب قیامت تک جتنے
نیان خونڈتی ہے کہ میرے بندے نے درخت لگادیا تو اب قیامت تک جتنے
نیان جننے جانور اس درخت سے نفع اُٹھا کی گی گا، ان سب کا ثو اب درخت لگانے

# عمل جس میں ثواب کی نیت کی ضرورت نہیں

بلکہ حضرت کیم الامت حضرت تھانوی میں نے اس حدیث کی شرح کرتے ایک بجیب بات بیان فرمائی، ویسے تو ہڑ مل کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب آدی عمل میں ثواب کی نیت سے پڑھو گے تو ثواب ملے عمل میں ثواب کی نیت سے پڑھو گے تو ثواب ملے ، وضو ثواب کی نیت سے کرو گے تو ثواب ملے گا۔ اِنھم الزائد تھا اُل بالیڈیٹا ہے۔ کیک ، وضو ثواب کی نیت کے بھی ضرورت یہ با کے اس مل میں ثواب کی نیت کی بھی ضرورت یہ کا جودوسروں کو نفع اور فائدہ پہنچا ہے ، اس مل میں ثواب کی نیت کی بھی ضرورت کے مثلاً اگر کسی نے درخت لگایا، اور درخت لگاتے وقت ثواب حاصل کرنے کی کے مثلاً اگر کسی نے درخت لگایا، اور درخت لگاتے وقت ثواب حاصل کرنے کی

نیت نہیں تھی، تب بھی چونکہ یمل دوسروں کوفائدہ پہنچانے کا سبب بن گیا، اس وجہ سے
اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطافر مائیں گے۔ بہر حال؛ ہرایسا کام جس سے دوسروں کو
فائدہ پہنچے، جس سے دوسر بے لوگ نفع اُٹھائیں، وہ ممل انسان کے لئے صدقہ جاریہ بن
جاتا ہے، اس کام کومعمولی کام نہیں سجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ابنی
رحمت سے ہم سب کوان با توں پر ممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے \_\_\_\_\_ آئین

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ





# مِمَالِيْلِيْكُمُ











E-mail: memonip@hotmail.com